

پتہ چلتا ہے کہ آپ ہرفن مولا ہیں اور لکھنے میں آپ کو مہارت تامہ کا درجہ حاصل ہے۔ مجھے اور میرے دوستوں کو تو اس بات پر رشک آتا ہے کہ ایک انسان مختلف کرداروں اور پھر مختلف موضوعات یر اس طرح تشکسل کے ساتھ کیے لکھ سکتا ہے۔ جب ہم آپ کی کتب رڈھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین کرنا ہی رڈتا ہے کہ قدرت کی طرف سے عطا کی ہوئی صلاحیت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے اور ہماری نظر میں آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کے لکھے ہوئے ناول خواہ وہ عمران سیریز کے ہوں یا بچوں کے، انتہائی منفرد اور انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں جنہیں ہر خاص و عام ایک بار پڑھنے کے بعد بار بار یڑھنے یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے شیخ چلی کے کردار یر بھی لکھ کر اپنی اہمیت اور زیادہ منوا کی ہے جس سے ہمیں ایک انجھی اور معیاری تفریح میسر آئی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمرو عیار، ٹارزن اور دوسرے کرداروں کے ساتھ ساتھ سند باد جہازی، ہرکولیس اور حاتم طائی جیسے کرداروں پر بھی ضرور لکھیں۔ مجھے بقین ہے کہ آپ ان کرداروں پر بھی بہترین انداز میں لکھ سکتے ہیں۔

محترم بابر امین عطاری صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے دوستوں کا ناول پیند کرنے اور خط لکھنے پرشکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل ججا فرمایا ہے کہ یہ ایک قدرتی

ایک بار پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ''گولڈن کرشل'' جو ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہو گا ایک ہی جلد میں شائع ہو گا اس لئے آپ آج سے ہی اس کی خریداری کی تیاری کر لیں۔

آپ آج ہے ہی اس کی خریداری کی تیاری کر کیں۔
موجودہ ناول ''جی فور'' بھی اپنی نوعیت کا مفرد اور اچھوتے
موضوع پر لکھا گیا ناول ہے جو یقیناً آپ کے اعلیٰ معیار کے عین
مطابق ہے اور اسے پڑھنے کے بعد آپ یقیناً میری کاوش کو سراہ
بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ کی لپند اور نا لپند کے بارے میں مجھے
آپ کے خطوط ہے علم ہو جاتا ہے اس لئے میری آپ سے
درخواست ہے کہ ناول پڑھنے کے بعد آپ ایک خط لکھنے کا وقت
ضرور نکال لیا کریں تا کہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں آپ کے
لئے بہتر سے بہترین ناول تحریر کرتا رہوں۔ آپ کے خطوط میرے
لئے باعثِ فخر اور مشعل راہ ہوتے ہیں۔

لئے باعثِ فخر اور مشعل راہ ہوتے ہیں۔

درخواست میں جو میں جو میں اس کی میرا در اس کا میر اس

"سرخ قیامت" حصہ دوم میں چونکہ سوال دیا جا چکا ہے اس کئے اس ماہ دونوں ناولوں میں کوئی سوال نہیں دیا جا رہا تا کہ آپ سب اطمینان سے سوال کا جواب دے سکیں اور قرعہ اندازی میں اپنا نام شامل کرا سکیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اپنے چند خطوط ملاحظہ کر لیس جو دلچین کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ ملاحظہ کر لیس جو دلچین کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ غزالی بک سنٹر، رانی بازار گوجرہ، ضلع ٹوبہ طیک سنگھ سے رانا بابر امین عطاری لکھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کی لکھی ہوئی عمران سیریز

اور بچول کے لئے لکھے ہوئے ناول واقعی لاجواب ہیں جس سے

کھنے یہ دلی مبارک باد۔ اب ہمیں آپ کے گولڈن جو بلی نمبر '' گولڈن کرشل'' کا انظار ہے جو یقینا ''سرخ قیامت'' سے بھی بڑھ کرضخیم اور انفرادیت کا حامل ہو گا۔

"محرم محد عمير صاحب آب كا اور آب كے گھر والوں كاشكريد کہ آپ میرے لکھے ہوئے ناول پند کرتے ہیں۔ آپ نے درست کہا ہے کہ بغیر مشاہرے کے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس موضوع پر ناول لکھوں اس موضوع کا پہلے ہر پہلو سے جائزہ لوں اور اس پر باقاعدہ مشاہرہ کروں جب میرا مشاہرہ لورا ہو جاتا ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس موضوع پر میں لکھ سکتا ہوں تب میں ناول کا آغاز کرنا ہوں اور میں کوشش کرنا ہوں کہ اپنے ناولوں میں ہر طرح کی باریکیوں کو بھی مدِ نظر رکھوں اور اپنے تمام مشاہدات کی تفصیل بتا سکول جو اصل بھی ہوں اور ان کی اپنی ایک اہمیت اور حقیقت بھی ہو۔ رہی بات گولڈن جو بلی نمبر ''گولڈن کرشل' کی تو جناب میں بنا چکا ہوں سے ناول' سرخ قیامت' سے کہیں صحیم اور این نوعیت کا

منفرد ناول ہے جو انشاء الله ایک ہزار سے بھی زائد صفحات کا ہو گا۔ اس لئے آپ آج سے ہی اسے خریدنے کی تیاری کر لیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

محلّه عید گاہ، علی پور روڈ ، تخصیل وضلع ، مظفر گڑھ سے محمد نواز خان لکھتے ہیں کہ آپ کے والدین کی وفات کا سن کر دلی افسوس ہوا صلاحیت ہے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہو گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمران سیریز کے ساتھ بچوں کے ناولوں کا بھی سلسلہ

جاری رکھوں۔ ابھی تو میں نے شخ چلی کے کردار پرطبع آزمائی کی ہے۔ وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری خواہش بھی پوری کر دی جائے اور میں سند باد جہازی، حاتم طائی اور ہرکولیس پر بھی لکھوں۔ بہرحال اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ امید ے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

پہاڑ گئج، کراچی سے محر عمیر لکھتے ہیں کہ ظہیر احمد صاحب میں نے اور میرے گھر والوں نے آپ کے لکھے ہوئے تمام ناول پڑھے ہیں خواہ وہ عمران سریز کے ہوں یا پھر بچوں کے لئے کھے

ہوئے ناول۔ آپ کے لکھے ہوئے تمام ناول اپنی مثال آپ ہیں اور ہم سب بہن بھائی آپ کے ناول بار بار پڑھتے ہیں اور جتنی بارآ پ کے ناولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اتنا ہی لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس بارآپ نے "سرخ قیامت" جیسے فقید الشال ناول کا تخنہ دے كر ہمارے ول عى جيت لئے ہيں۔ خلاء ير لكھا كيا بير ناول اس

کوئی شخص زمین پر رہ کر خلاء کا اس قدر مشاہدہ رکھ سکتا ہے کہ خلاء کی پیچیدہ باتوں سے ہمیں آگاہ کر سکے۔ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آیہ کو اس قدر بے مثال ناول

قدر دلحیب اور جیرت انگیز تھا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ

ہے۔ الله تعالی ان کی مغفرت کرے اور انہیں این جوار رحمت میں جگہ دے۔ 'آ مین ٰ۔ مجھے آپ کے ناول بہت پند ہیں۔ آپ بس یہ بتا دیں کہ آپ کا گولڈن جو بلی نمبر کب شائع ہو رہا ہے۔ جناب محمد نواز صاحب ناول پند کرنے اور خط لکھنے کا شکر یہ والدين تو اولاد كے لئے انمول تھنہ ہوتے ہیں جن كے چھن جانے کاغم ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کون دخل رے سکتا ہے اس لئے والدین کے لئے دعائے مغفرت اور ان کے ورجات کی بلندی کے لئے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی انہیں این جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبروں کو اینے نور سے منور فرمائے 'ہمین'۔ گولڈن جو بلی نمبر'' گولڈن کرٹل' انشاء اللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب آپ ناول کا مطالعہ کریں اور ناول پڑھنے کے بعد ای طرح خط لکھ کر مجھے اپنی پند اور ناپند سے مطلع فرمائیں کیونکہ آپ کے خط میرے لئے مشعل راہ ہوتے ہیں الله آب سب كانگهبان مور (آمين) اب اجازت دیجئے!

عمران نے کارسنٹرل انٹیلی جنس کے کمیاؤنڈ میں لے جا کر یار کنگ میں روکی اور پھر وہ کار کا انجن بند کرتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔عمران نے اینے ٹیکنی کارلباس کو مزید اپ گریڈ کر کے اور زیادہ جاذب نظر بنا لیا تھا اور اب وہ اسی اب گریڈشینی کلر لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی جس کے بائنچ اس نے موڑ کر گھٹنوں تک اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کے ایک پیر میں جوتا تھا جبکہ دوسرے پیر میں ہوائی چیل نظر آ رہی تھی اور اس نے جو کوٹ پہن رکھا تھا اس کا ایک بازو ہی غائب تھا اور اس کی جیبیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کوٹ کے نیچے اس نے محض ایک بنیان بہن رکھی تھی اور اس کے گلے میں ایک ٹائی بھی لٹک رہی تھی جو اس نے گلے میں بوں ماندھ رکھی تھی جیسے ٹائی کی جگہ اس نے گلے میں ری کا پھندہ باندھ رکھا ہو۔اس کے سریر فیلٹ ہیٹ بھی تھی

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

ہو کر اس انداز میں سپر نٹنڈنٹ کے بارے میں بوچھ سکتا ہے۔ سنٹرل انٹیلی جنس کے دفتر میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص خاص طور پر بھکار یوں کو آنا منع تھا اور عمران اس کے سر پر یوں آ کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے وہ سنٹرل انٹیلی جنس کا ڈائز یکٹر جزل ہو۔

''سیں نے تہمیں اپنی طرف اس طرح آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے کونہیں کہا یہ بوچھا ہے کہ تمہارا صاحب اندر ہے یا بھر بڑے صاحب کیا ہوا ہے''……عمران نے اینے مخصوص انداز میں کہا۔

''تم۔ کون ہوتم''..... اردلی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ای طرح آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے انتہائی جیرت بھرے لیجے میں یو جھا۔

''میں خدائی فوجدار ہوں اور مریخ سے آیا ہوں۔ اب یہ مت پوچھنا کہ خدائی فوجدار کیا ہوتا ہے اور مریخ کہاں ہے۔ بتاؤ سوپر فیاض کہاں ہے''….عمران نے کہا۔

"تم یہال کیے آئے ہو' .....اردلی ابھی تک الجھا ہوا تھا۔
"اپنی ٹاٹلوں پر چل کر۔ کیوں تم کیا ہوا میں اُڑتے ہوئے
یہاں آتے ہو' .....عمران نے برا سامنہ بنا کر کہا۔

"تم جیے بے حال بھکاری کو عمارت میں گھنے کیے دیا ہے اور تم سیدھے سپرنٹنڈنٹ صاحب کے آفس کے سامنے چلے آئے ہو۔ جاؤ۔ جاؤ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر صاحب نے تمہیں دیکھ لیا تو جو جگہ جگہ سے کئی پھٹی دکھائی دے رہی تھی۔
عمران نے اپنا حلیہ بھکاریوں جیسا بنا رکھا تھا۔ اس کی شیو کافی
حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آئیسیں سرخ تھیں اور اس کے
ہونٹ سو کھے ہوئے تھے جن پر پپڑیاں سی جمی ہوئی تھیں جیسے اس
نے کئی روز سے یانی کی ایک بوند بھی نہ پی ہو۔

کار سے نکل کر وہ بڑے اطمینان جرے انداز میں آفسر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگ جو اسے بیجائے تھے اس حلئے میں دیکھ کر جیران بھی ہو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ عمران ان کی جیرت اور مسکرا ہٹوں کی پرداہ کئے بغیر ہونٹ گول کر کے جیب سے انداز میں سیٹی بجاتا ہوا عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا سوپر فیاض کے مخصوص آفس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سوپر فیاض کے آفس کے باہر اس کا اردلی ایک سٹول پر بیٹا ہوا تھا۔ موا تھا اور سر جھکائے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔

"صاحب ہیں اندر' .....عمران نے ارولی کے سامنے آ کر بیٹھا ہوا بڑے کرخت کہتے میں کہا۔ اس کی آ واز سن کر سٹول پر بیٹھا ہوا اردلی بری طرح سے چونک پڑا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران اور اس کے شینی کلر لباس پر بڑیں اس کی آ تکھیں جیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ نیا ارولی تھا اس لئے وہ عمران کونہیں پہچانتا تھا۔ شاید اس اپنی آ تکھول پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر پھٹے پرانے لباس میں ملبوس اور بدحال شخص سپر نٹنڈنٹ کے دفتر کے سامنے کھڑا لباس میں ملبوس اور بدحال شخص سپر نٹنڈنٹ کے دفتر کے سامنے کھڑا

وہ تہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی شوٹ کر دیں گے انہوں نے اس ممارت میں بھکاریوں کے آنے پر سختی سے پابندی عائد کر رکھی ہے''.....اردلی نے تیز کہے میں کہا۔

''میں عام بھکاری نہیں ہوں۔ تہبارے صاحب نے عام بھکاریوں کے بھکاریوں کے بھکاریوں کے کر رکھا ہے۔ ماڈرن بھکاریوں کے لئے اس وفتر کے تو کیا وہ اپنی رہائش گاہ کے دروازے بھی ہر وفت کھلے رکھتا ہے' .....عمران نے کہا۔

''احتقول جلیمی باتیں مت کرو اور جاؤیبال ہے۔ صاحب اندر ہی موجود ہیں۔ انہوں نے تہاری آواز سن کی تو تہاری خیر نہیں۔ وہ سچ مچ ختہیں شوٹ کر ویں گے'…… اردلی نے اسے سمجھاتے مور کیا

"بہونہد اس پاجی میں اتنا دم خم کہاں کہ وہ مجھے شوٹ کر سکے۔
میرے سامنے تو اچھے اچھوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر
تہمارے صاحب کی کیا اوقات ہے۔ ویسے بھی وہ سوئیپر ہے۔ اس
دفتر میں اسے جو بھی مرتبہ ملا ہے۔ میرے ہی چلے کاٹنے اور اور نونے
ٹوٹکوں کی وجہ سے ملا ہے۔ میں اس کا مرشد ہوں اور وہ میرا مرید
اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ اندر جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اجڑے شہر کے
سالخوردہ دربار سے بیر بھائی سیٹھ خالی بالٹی والا آیا ہے۔ ویکھنا میرا

نام سنتے ہی وہ اچھل کر اپنی کری سے بیٹھے جا گرے گا اور میرے

استقبال کے لئے این جوتے اتار کر نظے پاؤں باہر دوڑا آئے گا

اور مجھے اپنے کا ندھوں پر ہٹھا کر اپنے دفتر میں لے جائے گا''..... عمران نے بڑے شان بھرے لہجے میں کہا تو اردلی کی آئکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ اور زیادہ حبرت پھیل گئ۔

'' پیر بھائی اور سیٹھ خالی بالٹی والا۔ ان سب کا کیا مطلب ہوا''.....اردلی نے حیرت زوہ کیچے میں کہا۔

"اس کا جو بھی مطلب ہوتا ہے وہ تمہارا صاحب بخوبی جانتا ہے۔ جاؤ۔ جلدی جاؤ اس نے مجھے فون کر کے اپنے پاس بلایا ہے میں نے اس سے ملنے کے اسے صرف پانچ منٹ دیئے تھے۔ میں وقت کا بے جد پابند ہوں۔ دو منٹ تمہیں یہ سب بتانے میں گزر

وقت کا بے حد پابند ہوں۔ دو منٹ ہمیں یہ سب بتائے میں گزر گئے ہیں۔ اگلے دومنوں میں جب تم اسے میرے بارے میں جا کے ہیں۔ اگلے دومنوں میں جب تم اسے میرے بارے میں جا کر بتاؤ گے تو اسے میں صرف ایک منٹ کے لئے ہی مل سکوں گا۔ چار منٹ ضائع کرنے پر وہ تمہیں مرغا بنائے یا گدھا یہ تمہاری اپنی قسمت ہوگا۔ یہ لو۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ یہ لے جا کر اپنے صاحب کو دے دینا"……عمران نے کہا اور اس نے بھٹے ہوئے کوٹ کی

بھکاری نماشخص کی جیب سے فیمتی اور سنہری کارڈ نکلتے دیکھ کر اردلی کی آئکھیں مزید بھٹ پڑی تھیں۔

اندرونی جیب سے ایک سہری رنگ کا کارڈ نکال کر ارولی کو دے

" لگتا ہے تم یہاں آنے والوں کو ای طرح آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ہی تخواہ لیتے ہو۔ لاؤ مجھے دو کارڈے تم میں اگر اندر

جانے کی ہمت نہیں ہے تو میں خود ہی اندر چلا جاتا ہوں''۔عمران نے منہ بنا کر کہا اور اس سے کارڈ جھیٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے ویکھ کر اردلی بری طرح ہے پوکھلا گیا۔

"ارے ارے۔ اندر کہال جا رہے جو رک جاؤ"..... اس نے بو کھلائے ہوئے کہ چے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ اردلی عمران کو رو کتا عمران غزاب سے سویر فیاض کے دفتر میں داخل ہو گیا۔

سویر فیاض این میز کے چیھیے کری یر بیٹھا گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ وروازے کی طرف سے آوازیں من کر اس نے چونک کر و یکھا اور پھر بھکاری نماتخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھڑک کر ایک جھنگے سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن دوسرے کمنے وہ عمران کو پہچان گیا

اور عمران کو اس حلیئے میں و کیھ کروہ برے برے منہ بنانے لگا۔ عمران کے بیکھیے اردلی بھی اندر آ گیا تھا۔ وہ بے حد تھبراہا ہوا

"چاو چاو۔ باہر چلو۔ اندر کیوں تھس آئے ہو۔ چلو ماہر نکلو جلدی'' ..... اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ سویر فیاض کی جانب سہی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے بھاری کے اندر آنے کی وجہ سے سویر فیاض اسے زندہ ہی نگل جائے گا۔ "رك جاؤر بدكيا جورما بئ "....موير فياض نے انتہائي غصلے

کیجے میں کہا۔

"كك - كك - يجونبين صاحب به بهكاري زبردي اندر كھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا تو یہ خود ہی اندر آ گیا".....اردلی نے گھرائے ہوئے کہے میں کہا۔

"پیچھوٹ بول رہا ہے۔ میں باہر کھڑا اس سے بوچھ رہا تھا کہ صاحب اندر ہیں یا نہیں تو اس نے کہا کہ خود جا کر دیکھ لو۔ صاحب اس وقت موڈ میں ہیں۔ ان سے میں اس وقت جو بھی کا مانگول گا ہیہ دے دیں گے۔ اس نے تو میرے ساتھ اپنا حصہ بھی طے کر لیا تھا کہہ رہا تھا کہ صاحب جو بھی دیں واپسی پر آدھا آدھا کر لیں كئن الردلى كارنك زرد اليخ مخصوص لهج مين كها نواردلى كارنك زرد

"نی بواس کر رہا ہے سر۔ میں نے اس سے ایبا کھ نہیں کہا''.....ارولی نے تیز کہے میں کہا۔

''اییا کچھ نہیں کہا تو وییا کچھ تو کہا ہی تھا نا بیارے''....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سویر فیاض عصیلی نظروں سے ان کی جانب ومكيريا تقاب

"تم باہر چلو۔ یہ آفس تم جیسے بھک منگوں کے لئے نہیں ے' ..... اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچ ہوئے کہا۔

"رك جاؤ صدر الدين- جيور دو اك" ..... سوير فياض في چیختے ہوئے کہا تو اردلی نے جلدی سے عمران کا ہاتھ جھوڑ دیا جیسے

اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہوگئی تو سوپر فیاض سے چھ اسے گولی مار دے گا۔

"ارے داہ۔ کیا نام ہے۔ صدر الدین۔ اب تم اتنے بڑے آفیسر ہو گئے ہو سوپر کہ اپنا اردلی بھی کسی ملک کا صدر رکھتے ہوئ۔....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سوپر فیاض کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

''تم جاو''…… سوپر فیاض نے اردلی سے کہا تو جیران اور پریثان اردلی، عمران اور سوپر فیاض کی جانب جیرت زدہ نظروں سے دیکھا ہوا مڑ کر آفس سے باہرنگل گیا۔ اسے شاید اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سپر نٹنڈنٹ فیاض جو اپنی ناک پر مکھی بھی بیٹے نہیں دیتا وہ اس بھکاری کو اپنے آفس میں آنے کی اجازت کیسے دے رہا ہے۔

"يتم في اپنا حليه كيا بنا ركها بيكا ..... سوير فياض في است تيز نظرول سے گورتے ہوئے كها-

"کیوں۔ کیا ہوا ہے میرے صلیے کو اچھا بھلا تو ہے".....عمران نے اس انداز میں کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سوپر فیاض کے سامنے کری پرٹائگیں بیار کر بیٹھ گیا۔

"اس حلیئے میں تمہارے ڈیڈی نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں شوٹ کرنے میں ایک منٹ کی بھی در نہیں لگائیں گئی۔.... سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ایک منٹ میں ساٹھ سکنڈ ہوتے ہیں۔ اور ساٹھ سکنڈوں میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ ڈیڈی کی چلائی ہوئی گولی سے بچنے کے لئے میں بھی فورا ادھر ادھر ہو جاؤں گا اور اگر مجھے گولی سے بچنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو میں تمہارے پیچھے جھپ جاؤں گا۔ تمہارے ہوتے ہو بھی جائے''……عمران ہونے ہو جھی جائے''……عمران نے کہا۔

"سوائے فضول باتوں کے اور تہمیں آتا ہی کیا ہے'.....سوپر فیاض نے برا سا مند بناتے ہوئے کہا۔

''بہت کچھ آتا ہے۔ میں کچے راگ بھی الاپ لیتا ہوں۔
بھیرویں بھی سنا سکتا ہوں۔ البتہ تان سین کی طرح نہ تو میں دیے
روش کر سکتا ہوں اور نہ پانی میں آگ لگا سکتا ہوں لیکن اگر تم کہوتو
اپی سریلی آواز میں گاگا کر ڈیڈی سمیت سنٹرل انٹیلی جنس کے تمام
افسران کو تمہارے آفس کے اندر آنے پر ضرور مجبور کر سکتا
ہوں'' سیمران نے نان اسٹاپ بولتے ہوئے کہا۔

''بور مت کرو یار۔ میں پہلے ہی پریشان ہول''.....سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''وہ تو تمہارے لئے ہوئے چبرے سے ہی عیاں ہورہا ہے کہ تم پریثان ہو اور تم پرغم و الم کے گبرے اور سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ زیادہ نہیں تو تمہارے چبرے پر اٹھارہ تو ضرور نج رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کہیں ڈیڈی نے صبح صبح لائن حاضر کر کے

تمہیں مرغا بنا کر لانگ پریڈکی سزا تو نہیں سنا دی تھی''....عمران نے کہا تو سوپر فیاض کے چہرے پر بے زاری کے تاثرات نمودار ہو گئے۔

" بہم کوئی ڈھٹک کی بھی بات کر لیا کرو۔ ہر وقت الٹی سیدھی بکتے رہتے ہو' .....سویر فیاش نے مند بناتے ہوئے کہا۔

ب رہ بر سسہ رپریا کے سیدھے سادے لوگوں کے پاس "عادت ہے بیارے۔ جب سیدھے سادے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو منہ سے سیدھی ہی با تیں نکلتی ہیں اور جب النے لوگوں

کے پاس جاؤں تو نہ چاہتے ہوئے بھی الٹا ہو جاتا ہوں''.....عمران نے دانت نکال کر کہا۔

''کیا مطلب ہے تہ ہارا۔ کیا میں تمہیں الٹا دکھائی دیتا ہوں''۔ سویر فیاض نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔

"میں نے کب کہا۔ میں نے تو محض ایک بات کی ہے۔ تم اسے الٹا سمجھ لو تو میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں' .....عمران نے بڑے بھولے بن سے کہا اور سویر فیاض اسے تیز نظروں سے گھور کر رہ

"يہال كى لئے آئے ہو" ..... سوپر فياض نے چند كمح خاموش رہنے كے بعد اس سے مخاطب ہوكر پوچھا۔

"آج کل بڑا کڑی کا دور چل رہا ہے پیارے۔ گھر میں نہ کھانے کے لئے۔ آٹھ دنوں سے گھر کھانے کے لئے کچھ ہے اور نہ پہننے کے لئے۔ آٹھ دنوں سے گھر کا سامان اور اینے لباس ﷺ ﷺ کر گزارا کر رہا تھا۔ اب تو فلیٹ

کا سارا سامان بھی ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس پہننے کے لئے ڈھنگ کا ایک لباس بھی باقی نہیں بچا ہے۔ اس لئے جونظر آیا پہن کر آ گیا۔ ورنہ سلیمان تو کہہ رہا تھا کہ میں بدلباس بھی اسے دے دول تاکہ وہ ایک کپ چائے بنانے کا سامان لے آئے۔ اگر میں نے اسے بیاب بھی دے دیا ہوتا تو مجھے محض لنگوٹ باندھ کر ہی

آنا بڑتا''.....عمران نے بڑی مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ ''تو تمہیں رقم جاہئے''..... سوپر فیاض نے عمران کی بات کا غصہ کرنے کی بجائے اس کی جانب ہمدردانہ نظروں سے دیکھتے

رہ گیا۔ سوپر فیاض نے اس بار نہ تو اس کے ٹیکنی کلر لباس پہن کر آنے پر واویلا مچایا تھا بلکہ اسے آسانی سے اپنے دفتر میں بھی آنے کی اجازت دے دی تھی اور اب وہ عمران سے رقم کا یوں پوچھ رہا تھا جیسے اسے عمران کی درد بھری کہانی سن کر واقعی اس سے ہمدردگ

ہوئے یوچھا اور اس کا ہدردی جرا لہجہ س کر عمران دیدے جاڑ کر

ہو گئی ہو اور وہ اسے انجھی خاص رقم دے دے گا۔ ''نصیبِ دشمناں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا پیارے'۔ عمران نے اس کی جانب د سکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے کہھے

یں پر چا۔ ''ہاں۔ میں اچھا بھلا تو ہوں۔ مجھے کیا ہونا ہے''..... سوپر فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اس کے انداز پر دیدے گھما کر رہ گیا۔

''اچھا بتاؤ۔ کتنی رقم درکار ہے تہیں''.....سویر فیاض نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنا وائلٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا

وائلٹ خاصا چھولا ہوا تھا۔ ' وکتنی رقم ہے وائلٹ میں''....عمران نے یو چھا۔

"مو کی ساٹھ ستر ہزار۔ کیول۔ تہمیں کتنے کی ضرورت

ہے' ..... سویر فیاض نے کہا۔

"ساٹھ ستر ہزار سے تو میرے لئے جائے کا ایک کے بھی نہیں بن سکے گا اس سے تو دس گنا زبادہ دودھ والے، بی اور چینی والے

کے ساتھ ساتھ گیس کا بل ادا کرنا ہے۔ ساری رقم طاہر ہے ان سب بلوں میں ہی اتر جائے گی تو میں جائے کیا خاک بی سکوں

گا''....عمران نے کہا۔

"وتو مھیک ہے۔ میں حمہیں بدرہ بین لاکھ کا چیک کاف دیتا ہوں''.....سویر فیاض نے لا پرواہی سے کہا اور عمران ایک جھٹکے سے

اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ سویر فیاض کی جانب ایسی نظروں سے ویکھنے لگا جیسے سویر فیاض کے سر پرسینگ اُگ آئے ہوں۔ ''ذرا پھر سے کہنا۔ گتنی رقم کے چیک کی بات کی ہے تم

نے ''....عمران نے بکلاتے ہوئے کہا۔

" يندره بين لا كه "..... سوير فياض في مسكرات هوئ كها تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اینا سر تھام کیا اور یوں دھم نے کری بر گر گیا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئ ہو۔ وہ

وے رہا ہے جس نے تہاری سخت گیری پر جیسے تہمیں نکیل ڈال دی ہو۔تم اور مجھ سے ایسے انداز میں پیش آؤ۔ ایبا ہونہیں سکتا۔ یا تو

میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھرتم شاید نشے میں ہو وہ بھی کسی میٹھے نشے میں''....عمران نے کہا تو سویر فیاض بے اختیار ہنس بڑا۔ "الی بات نہیں ہے۔ میں تو بیر سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ تم

خود بی یہاں آگئے ہو ورنہ تہمیں ڈھونڈنے کے لئے مجھے نجانے کہال کہاں کی خاک چھانی ریاتی کیونکہ ضرورت کے وقت نہ تو تم فلیٹ میں ملتے ہو اور نہ کہیں اور' .... سویر فیاض نے مسکراتے

"ضرورت مهیں میری ضرورت ہے".....عمران نے اور زیادہ آ تکھیں پھاڑ کر کہا۔

" "ہال- کیول- شہیں میری ضرورت محسوس ہو سکتی ہے تو کیا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہو سکتی''..... سویر فیاض نے بھی جیسے ترکی

برتر کی جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کا ہاتھ بے اختیار اینے سر يرجيج گيا۔

"یا حمرت- آج سی صبح میں نے کس کا مند دیکھ لیا ہے جوسویر فیاض جیسے ڈیٹنگ اور ڈینجر افسر کو میرے جیسے تھٹو اور کام چور انسان کی ضرورت محسوں ہونا شروع ہو گئی ہے' .....عمران نے کہا تو

سویر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔

جانب سہی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ''ہاں کیوں تہہیں کوئی شک ہے کیا''..... سوپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''شک۔تم محض شک کی بات کر رہے ہو جھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں غلطی سے حاتم طائی کے مقبرے میں گھس گیا ہول اور تمہارے روپ میں حاتم طائی قبر سے نکل کر میرے سامنے آگیا ہو۔ تم جیسا انسان مجھ پر اس قدر مہربان ہو جائے یہ س کر تو شاید حاتم طائی بھی بے ہوش ہو جائے گا یا پھر شاید تم نداق کر کے جھے ہے جہ کے عارضہ قلب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو''……عمران نے کہا تو سویر فیاض اپنی عادت کے خلاف ایک بار پھر ہنس بڑا۔

ر پر یہ ن پی مارت سے مات بیت بار پار س پا ہوں۔

"سیس تم سے نداق نہیں کر رہا ہوں۔ میں سے کہہ رہا ہوں۔

تہمیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے سے گئے تکلیف ہورہی ہے۔ میں

چاہتا ہوں کہ تم مجھ سمیت اپنے باپ بلکہ دوسروں سے بھی چھوٹی

چھوٹی رقمیں مانگنا چھوڑ دواور مجھ سے ایک ہی بار میں اتن رقم لے لو

کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ''……سوپر فیاض نے سنجیدگی

سے کہا۔

"تم ایسی باتیں کرو گے تو میں جھلا پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل کیسے رہوں گا۔ دیکھ لوتمہاری باتیں سن کر میرا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں نے پیروں پر کھڑ ہے ہونے کی کوشش کی تو ایک بار پھر الٹ کر گر جاؤں گا".....عمران نے کہا۔

بدستور سوپر فیاض کی جانب آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر د مکھ رہا تھا۔ سوپر فیاض اس وقت واقعی اس کے لئے دنیا کا نیا بجوبہ بنا ہوا تھا۔ وہ اور اسے پندرہ بیں گا کھ کا چیک کاٹ کر دے بیہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔

" سے سے حد کمزور ہے۔ این بردی رقم کا من کر مجھے کہیں بخار ہی نہ ہو جائے''۔عمران نے دونوں ہاتھ اینے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔

'' تُم کہو تو میں اس وقت تمہیں پچاس لا کھ کا بھی چیک کاٹ کر دے سکتا ہوں''..... سوپر فیاض نے بڑے فاخرانہ کہج میں کہا اور اس بار عمران کرس سمیت بیجھے الٹ کر گر گیا۔

''ارے ارے۔ کیا ہوا۔ سنجل کر بیٹھو۔ چوٹ تو نہیں آئی ہمہیں''……عمران کو اس طرح کری سمیت الٹ کر گرتے دیکھ کر سوپر فیاض نے بوطلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فورا اپنی کری سے اٹھ کر میز کے گرد گھومتا ہوا اس طرف آگیا جہاں عمران گرا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر عمران کو پکڑا اور اسے کھڑا کر کے اس کے لئے گری ہوئی کری بھی اٹھا کر سیدھی کر دی۔

''لو اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ''……سوپر فیاض نے کہا اور وہ عمران کے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔عمران دونوں ہاتھ سینے پر رکھے بول گہرے سانس لے رہا تھا جیسے وہ میلوں دوڑ کرآیا ہو۔

''تت تت۔ تم سوپر فیاض ہی ہو نا''.....عمران نے اس کی

''کوئی بات نہیں۔ میں تمہیں سنجال لوں گا''.....سوپر فیاض نے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔

"لگتا ہے اس بارتم کسی دلدل میں آ دھے نہیں بلکہ پورے ہی وہ میں گئتا ہے اس بارتم کسی دلدل میں آ دھے نہیں بلکہ پورے ہی وہ میں گئے ہو جو مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہو گئے ہو۔ پچ بچ بتاؤ کہیں سلمٰی بھابھی کو چھوڑ کر کسی اور سے تو المیچ نہیں ہو گئے اور اب مجھے گواہ بنا کر کسی دوسری کے ساتھ نکاح پڑھوانے کا پروگرام بنا رہے ہو''……عمران نے کہا۔

' دنہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اب ان لغویات میں پڑنا چھوڑ دیا ہے' ..... سوپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔

مور فیاض نے چیک بھر کر اس پر اپنے وستخط کئے اور چیک

بک سے چیک پھاڑ کر بڑے اظمینان بھرے انداز میں عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے جھیٹ کر اس سے چیک پکڑا اور اسے فور سے ویکھنے لگا اور پھر چیک پر آگھی ہوئی رقم و کھے کر وہ واقعی جرت زدہ رہ گیا۔ چیک پر سوپر فیاض نے ایک کروڑ کی رقم کھی تھے۔ اور سیاف چیک تھا جس پر اس نے با قاعدہ وسخط بھی کر دیئے تھے۔ اور سیاف خوش ہوئ سوپر فیاض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے بوچھا۔

''صرف خوش ہی نہیں۔ ہیں بہت خوش ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد ایمر جنسی کال کر کے کسی ایمبولینس کو بلوا کر باہر کھڑا کرا دو ایسا نہ ہو کہ جھے پر شادی مرگ کا دورہ پڑ جائے اور مہمیں جھے خود ہی اٹھا کر کسی شادی کے منڈپ میں لے جانا پڑے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو سوپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔

"چیک اپنی جیب میں ڈالو اور بتاؤ اب تمہارے لئے کیا منگواؤں۔ تمہاری حالت وکی کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے

بچھلے کی روز سے بچھ نہیں کھایا ہے''.....سوپر فیاض نے کہا۔ دوسی سے ایک کا ایک کا ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک کا ایک

" کہہ رہے ہو پیارے۔ کی ہونے کے ساتھ ساتھ تم چہرہ شاں بھی ہو گئے ہو۔ قتم لے لو۔ پچھلے کچھ دنوں سے سیون سارز ہولئوں میں جا کر مرغ مسلم، روسٹ، بریانی، مٹن، قورمہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے۔ اگر تم مجھے کچھ منگوا دو تو میری آنے والی سینکروں بلکہ ہزاروں نسلیں تہاری

احسان مند رہیں گے۔ مجھ سے جتنا کھایا گیا کھا لوں گا ہاتی بحا کر

اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہوسکتا ہے چیک کیش ہونے تک مجھے نیچ کھیج سے ہی گزارا کرنا پڑے اور وہ بھی سلیمان جیسے چیل جیسی

نظریں رکھنے والے انسان کی نظروں سے بیا کر'،....عمران نے

پاڑ کر فائل کی جانب دکھ رہا تھا۔ اس نے سوپر فیاض کا دیا ہوا ہیک ایک طرف رکھا اور فائل اٹھا کی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اگل دکھ کر اس کے چہرے پر شدید ترین جبرت کے ساتھ انتہائی بچنی اور پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے جیسے وہ اس فائل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور یہ فائل سوپر فیاض کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور یہ فائل سوپر فیاض کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور یہ فائل سوپر فیاض کے باس موجود ہونے پر اسے شدید دھیکا لگا ہو۔

تھیک ہے۔ بین اردلی کو بلاقا ہوں۔ اینے لئے جومنگوانا جا ہو منگوا لو''.....سویر فیاض نے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کر ''لِس کرو بیارے۔تمہارے اس انداز سے اب مجھے کیج کیج ڈر لگنے لگا ہے۔ اب اصل مطلب پر آ جاؤ''.....عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب واقعی سویر فیاض کی فیاضی سے بور ہو گیا تھا۔ اس کی بات س کر سویر فیاض نے دوسری بات کئے بغیر ایک طویل سائس کی اور جھک کر میز کی سب سے مجلی دراز کھول لی۔ اس نے دراز میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ فائل کی جلد سرخ رنگ کی تھی جو زیادہ پھولی ہوئی بھی نہیں تھی۔ سویر فیاض نے فائل اٹھ کرعمران کے سامنے رکھ دی۔ فائل یر جی

فور جلی حروف میں لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ فائل کی جلد پر کچھ خہیں

لکھا تھا۔ جی فور کا بڑھ کر عمران اس بری طرح سے اچھلا جیسے

اجا مک اس کی کری میں تیز برقی یاور دوڑ گئی ہو۔ وہ آ تکھیں جھاڑ

"لین"..... ادهیر عمر نے انتہائی غراہٹ بھرے کہتے میں کہا۔ "كارك آيا ہے چيف" ..... انٹر كام سے اس كى يرسل سكررى کی مؤدبانه آواز سنائی دی\_

"كيا وه إكيلا آيا بئ ..... چيف نے اى انداز ميں يو چھا۔ "نو چیف۔ ان کے ساتھ مس کیتھ بھی ہیں" ..... پرسل سیرٹری نے جواب دیا۔

"اوك- انهيل ميرك ياس بهيج دو" ..... چيف نے سخت لہج

دفتری انداز میں سے ہوئے کرے میں ایک ادھیر عمر شخص بھ الیں چیف' ..... رسل سکرٹری نے جواب دیا اور چیف نے روں ہوا تھا۔ اس شخص نے بلکے سلیٹی رنگ کا تھری پیس سوٹ پہن رو اب کر دیا۔ وہ اب کری پر سیدھا ہو کر بیٹے گیا تھا اور اس ہو، عدد کا معلوم ہو رہا تھا اس کے سر کے سارے اللہ اللہ اللہ علی معلوم ہو رہا تھا کر اپنے سامنے رکھ کر ترشے ہوئے اور سفید سے جو اس کے سرخ و سپید رنگ پر بے، اسے کھول لیا تھا اور سائیڈ میں پڑا ہوا اپنا نظر کا چشمہ اٹھا کر اپنی داغ تھے جس کی وجہ ہے اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے گڑ

ہے بن گئے تھے جو اس کی شخصیت کو متاثر کر رہے تھے۔ ای کھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں جیسے بوڈی کلون کی ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی جھوٹی گر انتہائی چیک دار آئکھوں میں ۔ افل ہورہا تھا۔ نوجوان جوڑا کسی انگریزی فلم کا جوڑا معلوم ہو رہا بناہ ذہانت اور فطانت وکھائی وے رہی تھی۔ ای لیم میز پر پڑتا اس نے بیوی کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہوئے انٹر کام کی مخصوص گھنٹی نج اٹھی تو وہ چونک کر یکافت سیدھا اسے اور ان سے نیوی کار کا سوٹ پہن رکھا تھا جبکہ اس کے ساتھ گیا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹر کام کا بٹن پر ا اس مشن کی تفصیلات بتانے کے لئے ہی میں نے یہاں بلایا ہے'' ..... چیف نے کہا۔

''اوہ۔ میں مجھی کہ کلارک مجھ سے مشن کے بارے میں چھپا رہا ہے''.....لڑکی نے کہا۔

ہے۔ ۔۔۔۔۔ رو سے بہا۔
''میں تم دونوں کو اس بار ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہم مشن
پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس مشن کی کامیابی کا انتصار تم دونوں کی تیز
رفتاری پر ہے۔ اگر تم تیز رفتاری اور ذہانت سے کام لو گے نؤ
تمہار پر لئی مشن کلمل کرنا سح مشکل نہیں یہ گالکر ہاگتے نہ

تہارے لئے بیمشن مکمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا لیکن اگرتم دونوں کی جھی مرحلے پر چوک گئے تو چھرتم دونوں کی گردنیں ایسے آئی فلنجول میں چھنس جائیں گی جس سے شاید میں بھی نکالنے کے لئے تہاری کوئی مدد نہ کر سکول' ..... چیف نے گفتگو کا آغاز کرتے

''آپ ہماری صلاحیتوں سے واقف ہیں چیف۔ ہم اپنا ہر کام انہائی فول پروف انداز میں مکمل کرتے ہیں۔ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ ہم فول پروف پلانگ اور انہائی سوجھ بوجھ کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں اور پھر جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر لیں ہم چین سے نہیں بیٹھے''……نوجوان نے کہا جس کا نام

ہوئے کہا۔

''میں جانتا ہوں۔ لیکن تہمیں اس بار اپنی صلاحیتوں سے دوگنا زیادہ کام لینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اس بار میں تمہیں بھڑکتی ہوئی اخروئی رنگ کے تھے جو اس کے کاندھوں تک تراشیدہ دکھائی دَ۔
رہے تھے۔ دونوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور ان کی فرا
بیشانیوں کے ساتھ ان کی چمکدار آ تکھیں ان کی ذہانت کی اُ
تھیں۔

د'کیا ہم اندر آ جا کیں چیف''……لڑکی نے میز کے پیچھے اُ
ہوئے چیف سے مخاطب ہوکر یوچھا تو چیف نے فائل سے مرااً

اور ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ''لیں کم اِن' ..... چیف نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے چیف کے سامنے کھڑے ہو گئے۔

... بیشو' ..... چیف نے کہا تو وہ تھینکس کہتے ہوئے چیف سامنے بیٹھ گئے۔

" مجھے معلوم ہوا ہے چیف کہ آپ مجھے اور کلارک کو کی فار مثن پر بھیجنا جاہتے ہیں''....لڑکی نے چیف کی جانب امید مج نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں''..... چیف نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ ''بیہ بات مجھے کلارک سے ہی پیتہ چلی ہے کیکن کلارک نے نہیں بتایا کہ ہمارا مشن کس ملک میں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے لڑکی نے اسی انداز میں کہا۔

''یہ بات میں نے ابھی کلارک کو بھی نہیں بتائی ہے کہ تم رالا کو میں سس ملک میں اور سس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں۔تم دوارا ''لیں چیف آف کورس۔ اس میں بھلا بوچھے والی کون کی بات ہے۔ آپ ہمیں کوئی مشن دیں اور ہم اسے بورا نہ کریں ایسا کیسے ممکن ہے'' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے کہا۔

اور تم کلارک می کیا کہتے ہو۔ کیتھ سے زیادہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ساتھیوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسرائیل سمیت دنیا بھر کے جو بھی ایجنٹ پاکیشیا گئے ہیں ان میں سے شائد ہی ایسا کوئی ایجنٹ ہو جو عمران اور اس کے ساتھیوں سے نے کر اور اپنا مشن مکمل کر کے لوٹا ہو''…… چیف نے کلارک سے پوچھا۔

"جیف- بلاشہ پاکیشیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے نام کا ڈنکا بجا ہوا ہے اور بجا طور پر پاکیشیا کے ان ایجنٹول کو انتہائی فعال اور انتہائی زیرک سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے ان لینڈ کام کریں یا کسی فارن مشن پر جا کیں، وہ اپنی ذہانت اور اپنی بحر پور صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ کامیابیاں ہی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن چیف ہم بھی ان سے کم نہیں ہے۔ جینے وسائل اور جتنی خوبیاں جھ میں اور کیتھ ہیں اتی شاید عمران اور اس کے تمام ساتھیوں میں بھی نہیں ہوسکتی ہیں۔ گو کہ میرا اور کیتھ کا اجماع تک عمران اور اس کی شم سے پالانہیں پڑا ہے لیکن اس کے ہمام ساتھیوں میں بھی نہیں ہوسکتی ہیں۔ گو کہ میرا اور کیتھ کا بوجود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہودود میں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بیکس ناکوں سے ہوا تو ہم انہیں ناکوں میان کو کا دوروں کی کو کھوں کو کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھو

آگ میں بھیج رہا ہوں جہاں تم دونوں جل کر را کھ بھی ہوتے ہوئے۔
ہو' ..... چیف نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
'' میں اور کلارک آگ سے نہیں ڈرتے چیف۔ اپنا مشن مکما
کرنے کے لئے اگر ہمیں آگ کے سمندر میں بھی کودنا پڑے تو ا اس سے بھی درینے نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا کیں کہ ہمیں ج کہاں ہے اور ہمارا مشن کیا ہے' .....کیتھ نے انتہائی سنجیدگی ۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' پاکیشیا''..... چیف نے کہا اور غور سے ان دونوں کے چہر۔ د کھنے لگا جیسے پاکیشیا کا نام لے کر وہ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھنا چاہتا ہو۔

''یہ پاکیشیا وہی ملک ہے تا جہاں کی سیکرٹ سروس اور خام طور پرعلی عمران نامی ایجنٹ بے حدمشہور ہے''……کیتھ نے بغیر کم تاثر کے کہا۔ پاکیشیا کا س کر نہ تو اس کے چہرے پرکوئی تاثر شمودا ہوا تھا اور نہ ہی کلارک کے چہرے پرکوئی حیرت ابھری تھی۔ ''ہاں۔ میں ای پاکیشیا کی بات کر رہا ہوں''…… چیف نے کہا۔

''دمشن کیا ہے''.....کلارک نے اس انداز میں پوچھا۔ ''پہلے بتاؤ کیا تم دونوں پاکیشیا جانے کے لئے تیار ہو اور وہاں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی موجودگی میں مشن پورا کر سکتے ہو''..... چیف نے ان کی جانبغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

چنے چبوا سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی ہم اپنا مشن پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں'۔.... کلارک نے جواب دیتے

''گر شو۔ مجھے تم دونوں سے ایسے ہی جواب کی تو قع تھی۔ مجھے یعین تھا کہ گرین ایجنسی کے ایجنٹوں میں تم دونوں ہی ایسے زیرک ایجنٹ ہو جو اس ٹاسک کو ہنسی خوثی قبول کر سکتے ہو اور تم دونوں میں ہی اتنی صلاحتیں ہیں کہ تم دونوں پاکیشیا تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنا مشن مکمل کر سکتے ہو۔ اس لئے میں نے خاص طور پر متم دونوں کو ہی یہاں بلایا تھا''…… چیف نے مسرت مجرے لہجے

یں بہوں اس مشن کے بارے میں بتائیں چیف اور پھر اس مشن کی ساری ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم اپنا مشن کیے مکمل کرتے ہیں بہار میڈک ہوگا''……کیتھ نے مضبوط کہتے میں کہا۔

"میں یہ ہمارا ہیڈک ہوگا''……کیتھ نے مضبوط کہتے میں کہا۔
"متم دونوں کو یا کیشیا میں جی فور تلاش کرنے ہیں اور انہیں ان

''تم رونوں کو یا کیشیا میں بی فور تلائیں کرنے ہیں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے' ..... چیف نے کہا۔

"جی فور ہم سمجے نہیں چیف۔ یہ جی فور کیا ہے "..... کلارک نے حیران ہوتے ہوئے یو چھا۔

''جی فور اصل میں چار اسرائیلی سائنس دان ہیں جو اسرائیل کی ہارڈ لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ چاروں مسلمان تھے۔ وہ چاروں میزائل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے دفاع کے لئے

ایک نے اور انو کھے فارمولے پر کام کر رہے تھے۔ جسے ڈبل ون کہا جاتا ہے۔ ڈبل ون کہا جاتا ہے۔ ڈبل ون فارمولے کے تحت اسرائیل دفاع مضبوط کرنے کے لئے اسرائیل کے گرد الی ہالو والز بنا دی جاتیں جن کی موجودگی میں نہ تو کوئی ایجنٹ سرحد کراس کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی

بھی ملک سے فائر کیا ہوا میزائل ان ہالو والز کو کراس کر سکتا تھا۔ ان ہالو والز کی موجودگی میں اسرائیل جو حاروں اطراف سے مسلم

ان ہالو والز کی موجودگی میں اسرائیل جو چاروں اطراف سے مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا اور اسرائیل حکام کی مرضی اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک پرندہ بھی اسرائیل میں داخل نہیں ہوسکتا تھا۔ یہ فارمولا ایک یہودی سائنس دان پروفیسر ایڈگر کا تھا جو ان چارمسلمان سائنسدانوں کا استاد تھا۔

راں پودیٹر اید رہ علا ہو ای چار سمان سامسدانوں کا اساد ھا۔ پروفیسر ایڈگر اور چاروں سائنس دان اس فارمولے کے تحت ایک بڑی اور خاص مثین تیار کرنا چاہتے تھے جن سے اسرائیلی سرحدوں کو محفوظ سے محفوظ ترین بنایا جا سکے لیکن یہودی سائنس دان چونکہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا تھا۔ وہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا تھا۔ وہ

ہلاک ہو گیا تو فارمولا ان چار مسلمان سائنس دانوں کے پاس آ گیا۔ پروفیسر ایڈگر اور چاروں مسلمان سائنس دان اسرائیلی حکومت سے جھیپ کر اپنا کام کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی مشین مکمل طور پر تیار ہو جائے تب ہی وہ اسے منظر عام پر لائیں۔ اظام تو جاروں مسلمان پر ائنس دان پر وفسہ اڈگر کر ماتھ تھ لیکن

بظاہر تو چاروں مسلمان سائنس دان پروفیسر ایڈگر کے ساتھ تھے لیکن وہ یہ ایجاد اسرائیل کی بجائے فلسطین کی حفاظت کے لئے کرنا

یروفیسر ایر کی ساری لیبارٹری تباہ کر دی گئی تھی اور وہاں سے جاروں مسلمان سائنس دان ہالو والز بنانے والی مشین لے کر غائب

ہو چکے تھے۔چنانچہ فوری طور یر اسرائیل کو سیلڈ کر دیا گیا اور ہر

طرف ان جار مسلمان سائنس دانوں اور ہالو وال بنانے والی مشین کو تلاش کیا جانے لگا۔ چاروں مسلمان سائنسدانوں کا تو کیچھ پیتہ نہ

چل سکا کیکن مختلف بارڈرز سے ہمیں کنٹینروں اور گاڑیوں کے ساتھ

ایڈجسٹ کئے اس مشین کے چند برزے ضرور مل گئے جنہیں

مسلمان سائنس دان اسرائیل سے یارٹس کی شکل میں منتقل کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر کی ہدایات پر جاروں مسلمان سائنس دانوں کی تلاش میں اسرائیل کی تقریباً تمام ایجنسیاں حرکت میں آگئی تھیں اور ان

ایجنسیول کے مخصوص ایجنٹ فلسطین اور ارد گرد کی دوسری ریاستوں میں بھی پہنے گئے تھے لیکن وہ جاروں مسلمان سائنس دان یوں غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سرسے سینگ۔اسرائیل کو ہالو وال بنانے والی مشین کے چند ہی برزے ملے تھے جن سے میر

اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس مشین کی ہیت کیا تھی اور اسے کیسے تیار کیا گیا تھا۔مثین کے بیشتر یارٹس کے ساتھ ہالو والز بنانے والا فارمولا بھی غائب تھا۔

فلسطین اور دوسری ریاستوں میں سرچ کرنے کے بعد ایجنٹوں کو اس بات کی خبر ال گئی تھی کہ جاروں مسلمان سائنس وان مختلف ملكول سے ہوتے ہوئے ياكيشياكى طرف حلے گئے تھے۔ انہول نے چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی مشین مکمل ہو گی وہ پروفیسر المُدُر كو راستے سے ہٹا ديں كے اور فارمولے سميت بالو والز بنانے والی مشین فلسطین بہنجا دیں گے اور پھر وہ فلسطین کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل سے محفوظ کر دیں گے۔ یروفیسر ایڈگر کی نا گہانی ہلاکت کی وجہ سے ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔مثین چونکہ تیاری کے آخری

مر کے میں تھی اور باقی کا کام وہ چاروں مسلمان سائنس دان کر سكتے تھے اس لئے انہول نے مثین كھول كر اس كے پارٹس نہايت راز داری ہے فلسطین منتقل کرنے شروع کر دیے لیکن چونکہ پروفیسر ایڈگر کٹر یہودی تھے اور انہیں مسلمان سائنس دانوں پر شک تھا کہ وہ اس مثین کو فلسطین کے لئے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے این ایجاد اور فارمولے کے بارے میں اسرائیلی

كام كے لئے ايك خفيہ بيفام چھوڑا تھا جو اس كى چھوئى بہن كے پاس موجود تھا۔ پروفیسر ایڈگر نے اپنی بہن کو کہہ رکھا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہ پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ایک منك كى بھى دريندلگائے۔چنانچداس نے اليا بى كيا جيسے بى اعلى حكام كواس نئ اور انقلابی ایجاد كاعلم ہوا اسرائیل میں جیسے بھونیال ساآ گیا۔ پرائم مسٹر کے حکم پر فوری طور پر پروفیسر ایڈگر کی رہائش

گاہ کا گھیراؤ کیا گیا جہاں تہہ خانے میں انہوں نے ایک جدید لیبارٹری قائم کر رکھی تھی لیکن جب رہائش گاہ اور لیبارٹری کو چیک کیا گیا تو بیه دیکھ کر اسرائیل میں ایک بار پھر طوفان آ گیا کہ

سرجری کرا دی گئی ہے یا پھر انہیں متقل میک اب میں رکھا جاتا دوسری ریاستوں میں مختلف میک آپ کر کے وہ یارٹس بھی کرائم ماسٹرز کے ذریعے پاکیشا منتقل کرا گئے تھے۔ بہرحال بعد میں جب ہے تا کہ کوئی انہیں شاخت نہ کر سکے۔ ہارے ایجنٹوں کے مطابق وہ چاروں سائنس دان یا کیشیا کے دارالحکومت میں ہی کہیں موجود یا کیشیا سے معلومات حاصل کی گئیں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جاروں ہیں اور حاروں الگ الگ جگہوں پر اور نئی شخصیت کے تحت رہتے مسلمان سائنسدان مشین کے برزے اور فارمولا لے کر یا کیشیا ہی ہیں۔ کیکن ڈبل ون فارمولے پر وہ ایک ساتھ ایک ہی لیبارٹری گئے تھے جنہیں یا کیشائی حکام نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور انہیں نہ میں کام کرتے ہیں۔ اپنا اپنا کام پورا کر کے وہ واپس اپنی رہائش صرف پاکیشیا کی شہریت دے دی گئی تھی بلکہ ان کی خدمات بھی گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کب اور کہاں سے آتے ہیں اور یا کیشیا کے لئے حاصل کر لی گئی تھیں۔ کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اسرائیلی اسرائیلی ایجنٹ انہیں پاکیشیا میں بھی ہر جگہ تلاش کرتے پھر

الجنش مرتور کوششوں کے باوجود پیتہ نہیں لگا پائے ہیں لیکن انہیں رہے تھے کیکن ان جاروں سائنس دانوں کو جنہیں یا کیشیا میں جی فور اس بات کاعلم ہو گیا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ كا نام ديا كيا تقا كالهيس كچھ پية نهيس چل رہا تھا۔ پھر ماري اليجنبي ان کی قیملیز نہیں ہیں۔ ان کی قیملیز کہاں رہتی ہیں اس کے بارے کے چند ایجنٹوں نے اس بات کا پنہ چلا لیا کہ ان جاروں مسلمان میں بھی کچھ معلومات حاصل نہیں ہوسکی ہیں۔ جی فور جب پاکیشیا سائنس دانوں کو جو گریٹ سائنشٹ تھے انہیں وہاں کوڈ میں جی فور گئے تھے تو وہاں ان کی ایک مکمل فائل بنا کر وزارت داخلہ کے کہا جاتا تھا۔ جی فور کو پاکیشیا میں الگ لیبارٹری قائم کر دی گئی ہے سٹرانگ روم میں رکھ دی گئی ہے۔ ایجنٹوں نے سٹرانگ روم تک بھی جہال وہ پروفیسر ایرگر کے ہی فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی چونکہ ہالو والز بنانے والی مشین کے بے شار یارٹس اینے ساتھ لے جا چکے تھے اس کئے وہ یا کیشیا میں ای مشین کو دوبارہ ایڈ جسٹ البته ایجنٹوں کو اس بات کا پته ضرور چل گیا تھا که وزارت خارجه کے خفیہ سٹرانگ روم میں ایک بیشل سیف ہے جس پر کوڈ پینل لگا كرنے اور اس مشين كے اسرائيل رہ جانے والے بارٹس بنانے ہوا ہے۔ اس کوڈ پینل پر دو کوڈز ہیں۔ ایک کوڈ سکرٹری وزارت میں مصروف ہیں۔ یا کیشیا نے ان کی حفاظت کے لئے انہیں انتہائی داخلہ کے پاس ہے اور دوسرا کوڈ پاکیشیا کے برائم منسر کے یاس۔ خفید رکھا ہوا ہے۔ پاکیشیا میں نہ صرف ان کے نام بدل دیجے گئے جب تک وہ دونوں سرانگ روم میں جا کر پینل پر اینے کوڈز ہیں بلکہ ان کی پہیان بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ان کی یا تو پلاسٹک

عورت پیند ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کا بھی رسا ہے اس لئے اسرائیلی ایجنٹوں کا خیال تھا کہ وہ سویر فیاض سے اور کچھنہیں تو جی فور فائل کی نقول تو ضرور حاصل کر لیں گے۔ چنانچے سویر فیاض سے اس سلط میں بات کی گئی تو سور فیاض نے انہیں جی فور فائل کی نقول کے عیوض پیاس لاکھ ڈالرز دینے کا مطالبہ کر لیا۔ چونکہ ہارے گئے جی فور کی بے پناہ اہمیت تھی اس کئے سویر فیاض کا مطالبہ مان لیا گیا۔ اسے آ دھی یے منٹ کر دی گئ اور آ دھی کا کام ہو جانے کے بعد کا وعدہ کر لیا گیا۔ سویر فیاض نے جی فور فائل کی نقول حاصل کیں اور اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچا کر اپنی باقی کی رقم بھی حاصل کر لی۔ جی فور فائل کی نقول دیکھ کر اسرائیلی ایجنٹ بری طرح سے سیٹا کر رہ گئے کیونکہ انہیں جو نقول فراہم کی گئی تھیں ان میں سے بہت سے صفحات غائب تھے۔ ان صفحات میں ہی وہ معلومات موجود تھیں جن سے یہ پیتہ چل سکتا تھا کہ جی فور یا کیشیا میں کہاں ہیں اور کس روی میں یا کیشیا میں رہ رہے ہیں۔ سوپر فیاض سے اس سلسلے میں دوبارہ رابطہ کیا گیا لیکن سویر فیاض کا کہنا تھا کہ ڈائر یکٹر جزل کے خفیہ لاکر میں اسے جو فائل ملی تھی اس نے بوری فائل کی فوٹو سٹیٹ کا بی کر کے انہیں دے دی تھی اب اس فائل میں کون سے صفحات مس ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانیا۔ اسرائیلی ایجنٹوں کو سویر فیاض پر بے حد غصہ آ رہا تھا وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سویر فیاض نے انہیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش

ایڈ جسٹ نہیں کرتے وہ لاکر نہ کھلنا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے اس کے لئے بہت سر پنا تھا۔ اگر جی فور فائل انہیں ال جاتی تو وہ ان حاروں سائنس دانوں کا آسانی سے پتہ لگا سکتے تھے کیکن ان کے لئے فائل تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسرائیلی ایجنٹوں کو ایک ئي ملي - جي فور کي حفاظت کي ذمه داري يا کيشيا کي ملتري انتيلي جنس سے لے کرسٹرل انٹیلی جنس والوں کے سیرد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں برائم منسٹر نے سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر یکٹر جزل کو ایک خصوصی مراسله جاری کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جی فور کی حفاظت کا تمام تر ٹاسک سنٹرل انٹیلی جنس کو منتقل کر دیا گیا ہے اب جی فور کی تفاظت کی ذمہ داری سنٹرل انٹیلی جنس کے باس تھی جس کے لئے جی فور کی فائل کی ایک نقل سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر مکٹر جزل كو بھى بھىج دى گئ تھى۔ یہ کام چونکہ انتہائی خفیہ اندازیں کیا گیا تھا اس لئے سنٹرل انتیلی

اوبی جی دی گی گی ۔

یہ کام چونکہ انتہائی خفیہ انداز میں کیا گیا تھا اس لئے سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل نے جی فور کے بارے میں کی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی اور جی فور کی خود گرانی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے کئی بار سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل پر ہاتھ ڈائر کی کوشش کی لیکن سخت سیکورٹی کی وجہ سے وہ ڈائر کیٹر جزل پر ہاتھ ڈائر کیٹر جزل کے کوشش کی لیکن سخت سیکورٹی کی وجہ سے وہ شائرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل کے دست راست سپر نٹنڈ نٹ سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل کے دست راست سپر نٹنڈ نٹ فیاض سے روابط قائم کئے جو سوپر فیاض کہلاتا ہے۔ سوپر فیاض

کی ہے اور جان بوجھ کر اس فائل سے صفحات نکال کئے ہیں.

ال مثین کو بھی تباہ کر دیں جس سے یا کیشیا کا دفاع مضبوط ہوسکتا 

کارک خاموثی سے بیسب تفصیلات من رہے تھے انہوں نے ایک بار بھی چیف کو بولنے سے رو کئے یا اس سے کھھ یو چھنے کی ضرورت محسول نه کی تھی۔

"اسرائیلی ایجنٹوں نے جی فور کی جو فائل حاصل کی ہے کیا اس فائل سے اس بات کا پیتہ چلتا ہے کہ جی فور کہاں ہیں اور ان کی ننافت چھیانے کے لئے کیا کیا گیا ہے۔ کیا انہیں متقل میک

ب میں رکھا جا رہا ہے یا پھر ان کی بلاسٹک سرجری کر دی گئ ئ ..... چیف کے خاموش ہونے پر کیتھ نے سوال کرتے ہوئے

"ہاں۔ اس فائل سے پہ چلا ہے کہ جی فور کی پلاسٹک سرجری ہیں کرائی گئی ہے۔ البتہ ان کی شاخت چھپانے کے لئے ان پر موسی میک اب کئے گئے ہیں۔ فائل میں اس میک میں استعال ونے والے میٹریل کا بھی ذکر موجود ہے' ..... چیف نے جواب

"کیا اس میٹریل کے بارے میں ہمیں معلومات مل کتی ں''.....کلارک نے پوچھا۔

"ہال کیول نہیں۔ میں شہیں اس فائل کی کا بی دے دوں گا جو ریر فیاض سے حاصل کی گئی ہے پھرتم خود دمکیم لینا کہ جی فور کی

چنانچہ انہوں نے سویر فیاض کی رہائش گاہ کو گھیرنے کا پروگرام بنا اور پھر اسرائیلی ایجنٹ سویر فیاض کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ انہور نے سویر فیاض اور اس کی اہلیہ کو برغمال بنا کر جب سویر فیاض ک برین اسکینگ کی تو سویر فیاض کی سیائی پر انہیں یقین آ گیا کیونک مویر فیاض نے واقعی انہیں ڈائر یکٹر جزل کے آفس کے خفیہ لاکر

نے کوئی بھی کاغذ جان بوجھ کر الگ نہیں کیا تھا۔ چونکہ سویر فیاض اپنا کام کر چکا تھا اس لئے اسرائیلی ایجنٹوں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے ساری ربورٹ اسرائیل بھوا دی۔ اسرائیل میں ابھی تک یہ مسئلہ سوہان روح بنا ہوا ہے کہ

سے ملنے والی یوری فاکل کی فوٹو سٹیٹ کا پیاں کر دی تھیں اور اس

اسرائیل کے جاروں مسلمان سائنسدان پاکیشیا میں ہیں اور وہ اسرائیل کے یہودی سائنس دان کے فارمولے پر یاکیشیا کی فلاح کے لئے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہالو والز بنانے والی مثین بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کی بجائے پاکیشیا کا دفاع حقیقاً

نا قابلِ تنخیر ہو جائے گا اس لئے اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو حرکت میں لایا جائے اور انہیں بریفنگ دے کر یا کیشیا بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی اعلٰ

صلاحیتوں کی بنا پر نہ صرف جی فور کا پنہ چلائیں بلکہ ان سے ہالو والزكا فارمولا حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ ياكيشيا ميں بننے والى ئے یو جھا۔

"آپ نے بتایا ہے کہ پروفیسر ایڈگر نے اعلیٰ حکام کو جو پیغام تھاای کے مطابق ان کے ساتھ جو چار مسلمان کام کر رہے تھے

فارمولا اور مثین فلسطین کے لئے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ

روں فلسطین کی حفاظت کے لئے وہ مشین حاصل کرنا جاہتے تھے اوہ مشین کے پارٹس لے کر فلسطین جانے کی بجائے پاکیشیا کیوں

، گئے تھے اور انہوں نے مشین اور فارمولا پاکیشیا کے حوالے

ل کر دیا تھا''....کیتھ نے کہا۔

"ال مشین پر ابھی بہت سا کام باقی تھا۔ مشین کے کئی اہم اس اس کی اہم کے اس کام باقی تھا۔ مشین کے کئی اہم کے اسرائیل کے اس میٹریل کی ساتھ خام میٹریل کی ساتھ خام میٹریل کی

ضرورت پڑسکتی تھی جو اسرائیل کے پاس تو وافر مقدار میں ورتھا لیکن فلسطین سمیت ارد گرد کی دوسری مسلم ریاستوں سے وہ

میٹریل حاصل نہیں ہو سکتا تھا البتہ وہ خام میٹریل پاکیشیا میں رموجود تھا اور چونکہ یا کیشیا اب ایٹمی یاور کے طور پر انجر کر

نے آچکا ہے اس لئے اس ملک کو ایٹمی پاور کے ملکوں کی صف ثامل کرلیا گیا ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان مسلمان سائنس

ما نے سوچا ہو کہ وہ فارمولا اور مشین کے بارٹس باکیشیا لے ماتو وہ اپنے باقی ماندہ کام کو وہاں آسانی سے سر انجام دے ہیں۔ ویسے بھی باکیشیا، اسرائیل مخالف ملک ہے اور اس کی

ني - و غرب س

شخصیتوں کو چھپانے کے لئے کون سا میک اپ کیا گیا ہے ا میک اپ میں کون کون سا میٹریل استعال ہوا ہے' ..... چیف

لیک آپ میں نون کون سا میٹرین استعمال ہوا ہے ..... کہا۔ دور مار

''ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہم جی فور فائل ڈیٹیل سے بڑھ کیر پھر ہارا کام آسان ہو جائے گا''.....کیتھ نے اثبات میں س

د جمہیں وہ تمام معلومات بھی دے دی جائیں گی جو ا

ایجنٹوں نے جی فور کے بارے میں حاصل کر رکھی ہیں۔ الا علاوہ ان چار مسلمانوں کی اصلی تصاویر کی بھی کا پیاں تہمیر جائیں گی تا کہتم انہیں آ سانی سے پہچان سکو'۔۔۔۔۔ چیف نے ک

ين ك ما حدم المين المين المنظم المنظم المنظم و المنطق والون كوتلا

کے انہیں نہ صرف ہلاک کرنا ہے بلکہ ان کی بنائی ہوئی ہال بنانے والی مشین بھی تباہ کرنی ہے اور ان سے پروفیسر ابا

فارمولا بھی حاصل کر کے لانا ہے' ..... کلارک نے کہا۔ ''ہاں۔ فارمولا انتہائی انقلابی ہے اور چونکہ اسے اسرائیل

ہودی سائنس واٹن نے تر تیب دیا ہے اس لئے اس فارمو۔
حق صرف اور صرف اسرائیل کا ہی ہے' ..... چیف نے کہا۔

''لیں چیف۔لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے' .....

"کون ی بات".... چیف نے اس کی جانب غور سے د

دے گا۔ گاڑیاں بھی اور تمہاری ضرورت کا تمام سامان بھی'۔ چیف نے کہا۔

"اوکے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں پاکیشیا روانہ کب ہونا ہے' ..... کلارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

''میں تہمیں خفیہ طور پر پاکیشیا بھیجنا جا ہتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ جب تک تم اور کیتھ جی فور تک نہ بھنج جاؤتم دونوں کے بارے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس اور علی عمران کو کوئی خبر نہ ہو۔ تم دونوں جتنی راز داری سے کام کرو گے تمہارے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس تہمیں میں یہ نہیا سیکرٹ سروس تہمیں نقصان بہنچا سکتے ہیں لیکن اگر وہ تمہاری راہ پر لگ گئے تو تمہیں ایپ ٹارگٹ تک جنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا اور اسرائیلی اپنائم منسر جلد سے جلد جی فور کا خاتمہ اور ہالو والز کا فارمولا اسرائیل میں دیکھنا جائے ہیں'' ..... چیف نے کہا۔

"دلیں چیف۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کام خاموثی سے کرتے رہیں۔ جب تک عمران اور پاکیشیا سیرٹ مروس ہمارے راستے میں حاکل نہیں ہوگی ہم انہیں چھیڑنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے اور یہ ان کی بھی خوش فقمتی ہی ہوگی کہ وہ ہمارے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ میں اور کلارک ان کا کیا انجام کریں گے اس کا شاید وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکیں"……کیتھ نے انتہائی سفاکانہ لیچے میں کہا۔

ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں اس لئے ان سائنس دانوں کو ا ملک سے بہتر پر ڈیکشن بھلا اور کہاں مل سکتی تھی''..... چیف ۔ جواب دیتے ہوئے کہا۔

''لیں چیف۔ یہی بات رہی ہو گی۔ اس کے علاوہ انہیں| سہولیات پاکیشیا میں مل سکتی ہیں وہ کسی دوسرے مسلم ملک میں نہا مل سکتی تھیں''.....کلارک نے کہا۔

''جو بھی ہے۔ وہ چاروں سائنس دان اسرائیل کے مجرم ہیں السخم دونوں کو ان مجرم ہیں السخم دونوں کو ان مجرموں کو تلاش کر کے انہیں ان کے انجام تکا پہنچانا ہے۔ ان مجرم سائنس دانوں کی حفاظت اگر پاکیشیا سکر مسروس بھی کر رہی ہوگی تو تہمیں ان کی بنائی ہوئی فول پروف دیوا مجھی کاٹ کر جی فور تک پہنچنا ہوگا''…… چیف نے کہا۔

''لیں چیف۔ ہمیں پاکیشیا سکرٹ سروس سمیت پاکیشیا کی کہ ایجنسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری راہ میں جو بھی آیا ہم اے اُ دیں گے اور ہم ہر حال میں اپنا مشن پورا کریں گے''……کیتھ ۔ کہا۔

'' پاکیشیا میں ہمیں کون سپورٹ کرے گا۔ ظاہر ہے وہاں جا کا ہمیں رہائش اور ضرورت کے لئے بہت سے سامان کی بھی ضرورن ہوگی'' .....کیتھ نے بوچھا۔

'' پا کیشیا میں تمہارا معاون ایک اسرائیلی فارن ایجنٹ ہیڑمر ہوا جس کا دارالحکومت میں ہی ایک کلب ہے۔ ہیڑمر تمہیں رہائش ج

"او کے ۔ تم دونوں جا کر اپنے طور پر جو تیاری کرنا چاہو کر او۔ جیسے ہی کا غذات تیار ہوں گے میں تمہیں ایئر پورٹ پر چنچنے کا کہہ دول گان ..... چیف نے کہا تو وہ دونوں اثبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چیف نے میز کی دراز سے ایک فائل ذکال کر ان کی طرف بڑھا دی جے کیتھ نے بیٹر لیا تھا۔ کی طرف بڑھا دی جے کیتھ نے بیٹر لیا تھا۔ "یہ جی فور فائل کے پہٹس ہیں جو اسرائیلی ایجنٹوں نے سوپر

یہ بی فور فال کے پرٹس ہیں جو اسرایلی ایجیٹوں نے س فیاض سے حاصل کئے تھے''…… چیف نے کہا۔ ''لیں چیف۔ ہم دیکھ لیس گے''……کلارک نے کہا۔

''باقی ایجبسیوں سے ملی ہوئی معلومات کی فائلیں تمہارے فلیك میں پہنچا دی جائیں گئ'..... چیف نے کہا۔

''دلیں چیف''.....کیتھ نے کہا تو چیف نے باری باری ان دونوں سے ہاتھ ملائے اور پھر وہ دونوں چیف کو سلام کرتے ہوئے اس کے آفس سے نکلتے چلے گئے۔

عمران آئمس پھاڑ پھاڑ کر فائل دکھ رہا تھا۔ فائل میں ہیں کے قریب پر فلٹر پیپر تھے۔ پہلے پیپر پر بھی جلی حروف میں جی فور ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ چند کھے حیرت سے فائل دکھا رہا پھر اس نے فائل ایک طرف رکھی اور موپر فیاض کی جانب دکھنے لگا جو انتہائی سنجیدگی سے اس کی طرف دکھے دکھے رہا تھا۔ دکھے رہا تھا۔

وچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی کا عضر تھا۔ ''پہلے یہ بتاؤ کہ اس فائل کے بارے میں کیا جانتے ہو تم''…… سوپر فیاض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے نتہائی سنجیدگی سے یوچھا۔

تہائی سنجیدگی سے بوچھا۔ ''بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ کوڈ فائل ہے جو وزارت داخلہ کے كئيں تو ملك كى سلامتى اور ملك كى بقاء كو شديد دھيكا لگ سكتا

"ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ فائل ان حیار سائنس دانوں ہے

منعلق ہے جو اسرائیل سے فرار ہو کر ایک خاص مشین کے یارٹس

لے کر پاکیشیا آئے تھے اور انہوں نے مستقل بنیادوں پر یہاں سكونت اختيار كر لي تقى - پہلے ان جاروں مسلمان سائنس دانوں كى

حفاظت کی ذمہ داری ملٹری انٹیلی جنس کے پاس تھی لیکن ملٹری انٹیلی

جس چونکہ ملکی حالات کے پیش نظر مستقل بنیادوں یر انہیں سیکورٹی

فراہم نہیں کر علق تھی اس لئے پرائم مسٹر نے بیاٹاسک سنٹرل انٹیلی

جنس کے سپرد کر دیا تھا اور اب جی فورسنٹرل انٹیلی جنس کی ہی

ب '....عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

حفاظت میں ہیں' ..... سویر فیاض نے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تو کیا یہ فائل مہیں ڈیڈی نے دی ہے اور کیا تم جانتے ہو کہ جی فور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں' ....عمران نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات پر جمرت ہو رہی تھی کہ جو سائنس دان اسرائیل سے فرار ہو کر پاکیشیا آئے تھے انہیں اس قدر خفیہ اور محفوظ رکھا گیا تھا کہ ان کے بارے میں سوائے چند مخصوص افراد کے کسی كو موا بهى نهيں لكنے دى گئى تھى ليكن ان جاروں مسلمان سائنس دانوں کے بارے میں سویر فیاض جیسا شخص بھی جانتا تھا اور ان سائنس دانوں کے بارے میں معلومات پر مشتمل فائل بھی اس کے

سیش سرانگ روم میں رہتی ہے۔ اس فائل کے بارے میں سوائے یرائم منسٹر اور وزارت داخلہ اور چندمخصوص افراد کے کوئی نہیں جانتا۔ یرائم منسٹر کو بھی اگر اس فائل کی ضرورت بڑے تو انہیں سیرٹری وزارت داخلہ کے ساتھ کئی مرحلوں سے گزر کرسٹرانگ روم میں جانا یراتا ہے اور جب تک برائم مسٹر اور وزارت داخلہ ایک ساتھ سٹرانگ روم کے خفیہ سیف کا بن کوڈ نہ لگائیں اس وقت تک سیف نہیں کھلتا۔ جس طرح سے فائل کو نکالا جاتا ہے ای طرح سے اس فائل کو دوبارہ ای سیف میں لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وزارت داخلہ اور پرائم منسٹر سیف کو اینے سپیشل کوڈز لگا کر بند کرتے ہیں۔ اس فائل کی حفاظت کے لئے سیشل سرانگ روم میں انتہائی حفاظتی بندوبست کئے گئے ہیں۔ جہاں سخت سیکورٹی کی دجہ سے ایک کھی بھی پر نہیں مار عتی اور تم وہی سپیشل ٹاپ سیرٹ فائل اپنی میز کی دراز سے نکال کر بول میرے سامنے رکھ رہے ہو جیسے سیشل اور ٹاپ سیرٹ فائل نہ ہو بلکہ ردی ہو''....عمران نے کہا تو سویر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ "اگرتم بيرسب جانة مونو پرتمهين بيجي معلوم مو كاكه اس فاكل كے كوڈز كيا بين اور فائل مين لكھا كيا كيا ہے "..... سوير فياض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ '' جہیں۔ میں نہیں جانتا البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس فائل

کا تعلق ملک کی اہم ترین ہستیوں سے ہے جو اگر منظر عام پر آ

یاس موجود تھی جے انتہائی حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا تھا۔

" ونہیں۔ نہ بیہ فاکل مجھے تہمارے ڈیڈی نے دی ہے اور نہ ہی میں یہ جانتا ہول کہ اسرائیل سے آنے والے حاروں سائنس دان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں'،.... سویر فیاض نے سنجیدگی ہے

"تو چرتمہارے یاس یہ فاکل کہاں سے آئی اور تم جی فور کے بارے میں بیرسب کچھ کیے جانتے ہو۔ بیہ فائل تو کوڈز میں ہے اور تم جيساً انسان يدكووز راه لے بياتو ممكن بى نہيں ہے' .....عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا۔

"عمران مجھ نے ایک بہت بوی غلطی ہو گئی ہے۔ جس کے ازالے کے لئے میں تم سے ملنا حابتا تھا اور میں نے حمہیں جو خطیر رقم دی ہے وہ بھی ای سلیلے کی ہی کڑی ہے' ..... سوپر فیاض نے اس بار سر جھکا کر انتہائی عملین لہج میں کہا تو عمران چونک کر اس

> کی شکل د تکھنے لگا۔ د کیسی غلطی'، ....عمران نے ہونٹ جھینچ کر کہا۔

''سب سے پہلے تو میں تہہیں یہ بتا دوں کہ یہ فائل مکمل نہیں ہے۔ اس فائل کے چند خاص صفحات غائب ہیں۔ وہ صفحات یا تو یرائم منسٹر کی طرف سے بڑے صاحب کو بھجوائے ہی نہیں گئے تھے یا پھر صاحب نے احتیاط کی خاطر وہ صفحات فائل ہے الگ کر کے این کوٹری میں رکھ لئے ہیں' ..... سویر فیاض نے کہا۔

''ہاں۔ میں دمکیھ چکا ہوں۔ فائل میں سے چھ صفحات غائب

ہیں''.....عمران نے کہا۔

''اگر میں سے کہوں کہ میں نے بید فائل تمہارے ڈیڈی کے آفس سے چوری کی ہے تو''..... سویر فیاض نے اس بار رونی سی صورت

بنا کر کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ''صرف چوری ہی نہیں۔تمہاری شکل سے مجھے صاف اندازہ ہو

رہا ہے کہتم نے اس فائل کی کایی بنا کر کسی اور کو بھی دی ہیں اور وہ جو کوئی بھی ہے تم نے اس سے اچھی خاصی رقم حاصل کی

ہے ".....عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں یہ درست ہے۔ اس کئے تو میں پریشان ہوں۔ میں نے

اس فائل کی کایی کر کے چند نامعلوم افراد کو فروخت کی تھی۔ اس فاکل کی فوٹو کا پی کے بدلے میں مجھے بہت بردی رقم ملی تھی'۔ سویر فیاض نے کہا۔

''کتنی رقم۔ کی سی بتانا مجھے' .....عمران نے اس بار قدرے سخت

لہجے میں کہا۔ "يكياس لا كه دالز" ..... سوير فياض في رك رك كركها تو عمران

نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لئے۔

''ہونہہ تو یہ ایک کروڑ کا چیک تم نے مجھے ای رقم سے بطور رشوت دینے کی کوشش کی ہے''.....عمران نے غرا کر کہا۔

''رشوت۔ اوہ نہیں۔ میں نے تو ہیر قم تہمیں دوست سمجھ کر دی

''کون دوست۔ کیسا دوست۔ میں کسی غدار کا دوست نہیں ہو

ہے' ....سویر فیاض نے بوکھلا کر کہا۔

بھائی چھوٹے بھائی کی جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا لیکن باپ نے بڑے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ بڑے بیٹے کا کہنا ہے کہ بیاسب غلط ہے کیونکہ جھوٹے بھائی کے پاس اس بات کے کوئی دستادیزی شوت نہیں ہیں کہ اسے باپ نے تمام جائداد سے بے دخل کر رکھا ہے۔ جبکہ جھوٹے بھائی کے پاس تحریری ثبوت بھی موجود تھے لیکن برا بھائی ان تحریری وستاویز کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تحریر اس ك باب كى نہيں ہے اسے محض ٹائب كرايا گيا ہے اور اس ير جو وستخط ہیں وہ اس کے باپ کے نہیں ہیں بلکہ ساری جائداد پر قضہ کرنے کے لئے ان دستاویزات پرجعلی دستخط کئے گئے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے ان کاغذات کی کابیاں مانگی تھیں لیکن ۔ چھوٹے بھائی نے اسے کا پیال مہیا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر بڑے بھائی کے علم میں آیا کہ چھوٹے بھائی نے اس فائل کی کا پیاں سر عبدالرحمٰن کو دی ہیں تو وہ ان کا پیوں کے حصول کے لئے بے چین ہو گیا۔ بڑا بھائی اصل میں ایکر یمیا شفٹ ہو گیا تھا اور وہ صاحبِ جائیداد تھا لیکن اس کے باب کی چھوڑی ہوئی جائیداد جو كرورُ ون والركي تقى اورجس يرجيهوالا بھائي بلا شركت غيرے مالك بن جانا حامة الله اور برا بھائی اس سے اپناحق لینا حامت الله الله الله

اس نے مجھے سے کہا کہ میں اگر اسے اس فائل کی فوٹو کا پیاں دے

دول تو وہ مجھے ایک خطیر رقم دے گا۔ میرے نزدیک چونکہ یہ وراثی

سکتا جو این ملک اور این قوم کے مفادات کو غیر ملکی ایجنٹول کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ تمہیں انداز ہ بھی ہے کہ تم نے بیہ فائل غیر مکی ایجنٹوں کو دے کر ملک کو کس مشکل اور کس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب اگر غیر ملکی ایجنٹ حرکت میں آگئے اور وہ جی فور تک بین گئے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جی فور جو نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہم نے انہیں اینے ملک میں پناہ دی ہے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں اور تم نے اپنے ہی ملک میں آئے ہوئے مہمانوں کی زند گیاں چند ڈالروں کے عیوض داؤ پر لگا دی ہیں۔ کیا یہ ب تمہاری حب الوطنی اور یہ ہے تمہارا ایمان'....عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کا غراجت بھرا انداز دیکھ کر سویر فیاض كانپ كرره گيا\_ " مجھے معاف کر دو عمران۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھ سے بہت

بڑی خلطی ہوئی ہے۔ جھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فائل اس قدر اہمیت کی حال ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے دابطہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی ذاتی فائل تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سر عبدالرحمٰن کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے درمیان وراثتی جائیداد کا مسئلہ بنا ہوا تھا جس کے لئے انہوں نے سرعبدالرحمٰن کو ٹالث بنا رکھا تھا۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ تھا اور بردا

ان افراد کو یا کیشیا کی ایک انتهائی اہم اور انتهائی ٹاپ سیرٹ فائل کی کاپیال کر دی تھیں۔ اصل میں ہارے یاس اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا کہ اس فدر بری اور محترم ہستیوں کی حفاظت کا ہمیں کوئی ٹاسک دیا ہو۔ اس فائل کے الفاظ بھی میری سمجھ سے بالاتر تھے اس لئے میں نے ان پر اعتاد کرتے ہوئے انہیں کا یال دے دی تھیں۔ مجھے خود بر غصہ آنے لگا کہ میں نے ان کی باتوں یر مجروسہ کیوں کیا تھا اور اس فائل کو چیک کئے بغیر کا پیاں کیوں دے دی تھیں لیکن میں غلطی کر چکا تھا جس کا ازالہ بے حد ضروری تھا۔ حملہ آوروں نے کسی مشین سے میرے دماغ کو اسکین بھی کیا تھا پر شاید انہیں یقین آ گیا کہ میں نے انہیں اپنی طرف سے بوری فائل دی تھی تو وہ مجھے اور سلمٰی کو بے ہوش کر کے جھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا کیکن ساری صورتحال مجھ یر واضح ہو چکی تھی اور مجھے خود پر بے صدطیش آ رہا تھا۔ مجھے کوئی راسته نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہی تھی کہ فائل سے پہلے ہی چند مخصوص کاغذات الگ کر لئے گئے تھے اگر بوری فائل ان تک پہنچ گئی ہوتی تو وہ ان چار سائنس دانوں کے ساتھ نجانے کیا سلوک کرتے۔ میں نے فائل کی مزید کا پیاں کرا کر ایک فائل بنا کر اینے پاس رکھ کی اور اصلی فائل ای طرح خاموتی سے سرعبدالرحمٰن کے آفس میں رکھ دی جس خاموتی سے وہ فائل میں نے چوری کی تھی۔ میرے لئے پید مسلد سوہانِ روح بنا ہوا جائراد کا معاملہ تھا اس لئے میں نے اس فائل کی کاپیاں دینے میں کوئی عار نہ سمجھا۔ اس نے چونکہ مجھے کروڑوں ڈالر کی جائیداد کا بتایا تھا اس لئے میں نے اس سے کا پیول کے بدلے میں پیاس لاکھ ڈالر مانگ کئے تھے جو کہ اس نے خوشی سے مجھے ادا کر دیے تھے''..... سویر فیاض نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " ہونہ۔ پھر منہیں کیے یہ چلا کہ یہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس فائل میں ان حار سائنس دانوں کی انفار میشن ہے جو اسرائیل سے آئے تھے' .....عمران نے اسے غور سے ویکھتے ہوئے ''فائل دینے کے دوسرے روز ہی چند افراد میری رہائش گاہ میں آ و همکے تھے اور انہوں نے مجھے بکڑ کر باندھ دیا تھا اور سلمٰی کو ریفال بنا لیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھے ان کا کہنا تھا کہ اس فائل سے چند کاغذات غائب ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر وہ کاغذات غائب کئے ہیں اور انہیں مکمل فائل نہیں دی ہے۔ میں نے لاکھ فتمیں کھائیں کہ جھے سر عبدالرحمٰن سے جیسی فائل ملی تھی میں نے اس فاکل میں موجود تمام کاغذات کی فوٹو سٹیٹ کرا کے انہیں دے دی تھی کیکن وہ میری کئی بھی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے اس فائل کی ساری حقیقت بنا دی جسے س کر میں سششدر رہ گیا تھا۔ میرے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے نادانتگی میں کتنا بوا جرم ہو گیا ہے اور میں نے "بيرب غلط كام كرنے سے بہلے سوچنا تھا۔ اب بتاؤ ميں تمہارا کیا کروں ایکٹراس بات کا ڈیڈی کو پہتہ چلا تو وہ تمہیں اینے ہاتھوں تشوٹ کر دیں گے اور اگر اس بات کا میڈیا والوں کو علم ہو گیا تو وہ تم یر حقیقت میں غداری کا ایبا ٹرائل کریں گے کہ تمہاری نیندیں

رام ہو جائیں گی''.....عمران نے کہا۔ "يس ايني اس غلطي يا جرم كي سزاتم پر جيورتا مول يم جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ چاہے میرے بارے میں بڑے صاحب کو ساری حقیقت بتا دو یا پھر جاہے میرا بوری قوم کے سامنے ٹراکل کر لو۔ میں غدار نہیں ہوں۔ میں غدار نہیں ہول' ..... سوپر فیاض نے کہا۔ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھا تو سویر فیاض کی

آ تھول میں آنسو جھلملا رہے تھے جیسے اسے اپنی نادانسگی میں کئے ہوئے غلط کام پر انتہائی ندامت کا احساس ہو رہا ہو۔ "سوچ لو پیارے۔ جو میں کہوں گا کرو گے".....عمران نے

ایے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ وہ اس لئے مطمئن تھا کہ سورِ فیاض نے فائل کی جو کا پیاں غیر متعلق افراد کو فراہم کی تھیں وہ ناممل تھیں۔ فائل کے جو کاغذات غائب تھے ان میں ہی ان جاروں مسلمانوں کی رہائش گاہوں، ان کی شخصیت اور ان کے کام کی تفصیل موجود تھی جو شاید پرائم منسٹر نے فائل سے پہلے ہی نکال لی تھیں یا پھر احتیاطاً سر عبدالرحمٰن نے وہ کاغذات فائل سے الگ کر

ہے کہ مجھ سے اتن بڑی اور فاش غلطی کیسے ہو گئی اور میں نے یا کیشیا کی ایک انتہائی فیتی فائل ملک وشمن عناصر کے ہاتھوں کیسے ایک دی۔ میہ بلا شبہ میری حب الوطنی نیر ایک سیاہ داغ ہے۔ میہ درست ہے کہ میں جوا خانوں، شراب کے اڈوں اور ناجائز کام کرنے والے ہوٹلوں کے مالکوں سے کچھ نہ کچھ اینٹھتا رہتا ہوں لیکن میں

ملک کی سلامتی پر کوئی حرف آتا ہو یا ملک کا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہو'،....سویر فیاض نے کہا۔ '' ہونہ۔ اس سے برا غلط کام اور کیا ہوسکتا ہے کہتم نے ان جارمسلمانوں کی تفصیلات اٹھا کر غیرمکی ایجنٹوں کو چے دی ہیں جوہم

نے آج تک بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ملک کے وقار اور

یر اعتاد کر کے اپنی زندگیوں کا تحفظ مانگنے آئے تھے'۔۔۔۔عمران نے غراکر کہا تو سویر فیاض نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا جیے اس کے یاس عمران کی بات کا کوئی جواب نہ ہو۔ "بيسب مجھ سے انجانے ميں ہوا ہے عمران۔ ميں تم سے اى

سلسلے میں ملنا چاہتا تھا کہ جھ سے چاہے وہ تمام رقم لے لوجو میں نے اس فائل کی نقول دے کر حاسل کی ہے کیکن مجھ پر بدنامی کا داغ لگنے سے بچا او ورنہ میں سے مچ خود کشی کر لول گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرا نام ملکی غداروں کی کسٹ میں آئے یہ میرے لئے نا قابل برداشت ہے' ..... سویر فیاض نے گلوگیر کہجے میں کہا۔ کے رکھ لئے تھے۔ فائل میں جو مواد تھا اس سے حیاروں مسلمان

ئے گا جو نجانے قرض کی کن کن دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ان

بھلا ہو گا تو وہ دونوں تمہیں جھولی اٹھا اٹھا کر دعا کیں دیں گے

تم جانتے ہو کہ جب کوئی مسکین اور یتیم کسی کو دعا کیں دیتا ہے تو ا کی دعا نیں سیدھی آ سان پر جاتی ہیں اور قبولیت کی تمام منزلیس

مانی سے طے کر لیتی ہیں۔ اگر دعاؤں سے تمہارے ماتھ پر لگا کلک۔ میرا مطلب ہے تم پر غداری کا لگا ہوا داغ صاف ہوسکتا

، تو تمهيل تو خوش ہو جانا جائے۔ تمهيل كون سا اينے ذاتى أنك سے کھ فكال كر دينا ہے۔ ڈيڈى يا دنيا والوں كو اس رقم ، بارے میں اور رقم کے حصول کے بارے میں پیتہ چل جائے تو

م کہاں لٹکو گے اس بارے میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ سے اچھا نہیں ہے کہ یہ ساری رقم تم کسی اور کو دے دو تا کہ بے چارے کے کسی کام آسکے''....عمران نے نان ساپ

تے ہوئے کہا۔ "میں خوب سمجھتا ہول شہیں اور تمہارے ملازم سلیمان بے

ے کو۔ میں نے ممہیں ایک کروڑ دے دیا ہے نا۔ بس ای پر ت کرو۔ میں باق کی رقم بھی اینے پاس نہیں رکھوں گا۔ میں وہ ساری رقم کسی ٹرسٹ کو دے دوں گا لیکن کس ٹرسٹ کو دین یہ میں خود طے کرول گا''..... سویر فیاض نے اس بار بڑے

لے کہتے میں کہا۔ "اچھی طرح سوچ کو پیارے۔ اپنی مرضی کے فیصلے بعض اوقات

سائنس دانوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کی .

''میں سوچ شمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ اپنی علظی یر نادم ہو ک احساس شرمندگی سے خود اپنی نظروں میں گرا جا رہا ہوں''.... فیاض نے جواب دیا۔

"نو وعدہ کرو کہتم نے اس فائل کے لئے جو بھی قیت ا اس کی ایک ایک پائی تم این پاس مہیں رکھو گے۔ آج ہی بلک وہ ساری رقم کسی ٹرسٹ کو دے دو گے۔ اگر حمہیں ٹرسٹ ۔ یاد ہوں تو مھیک ہے ورنہ میں تہمیں جناب آغا سلیمان باخ ذاتی خیراتی ٹرسٹ کا بنک اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرا دیتا ہور

ساری رقم تم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو تو تمہاری غلطی ، بھی کی جا سکتی ہے اور تہہیں احساس شرمندگی ہے بھی نکالا ہے''....عمران نے مشکراتے ہوئے کہا تو سویر فیاض چونک کی شکل د تکھنے لگا۔ ''ساری رقم''..... سویر فیاض نے ہکلا کر کہا پھر وہ بری سے جونک بڑا۔ ''سلیمان کا خیراتی ٹرسٹ۔ کیا مطلب۔ تم اینے ملازم کی

کر رہے ہو۔ کیا میں ساری رقم اس کے اکاؤنٹ میں: كراؤل " ..... سوير فياض نے اس بار قدرے غصيلے لہج ميں كم "ال سے سلیمان اور اس کے غریب مالک کا ؟

جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند کمجے وہ غور سے عمران کی

جانب دیکھتا رہا پھر اس نے جھیٹ کر نہ صرف میز پر بڑا ہوا چیک اٹھالما بلکہ عمران کے ہاتھوں سروہ فائل بھی جھے لیے جہرع میں

اٹھا لیا بلکہ عمران کے ہاتھوں سے وہ فائل بھی جھیٹ کی جے عمران نے عام انداز میں پکڑ رکھا تھا۔

"اب كر لو جو كي محمد بھى كر كتے ہو۔ ميں اب يہ فائل خور ہى برے صاحب كے پاس لے جاؤل گا اور انہيں سارى حقيقت بنا

دول گا۔ پھر جاہے وہ مجھے شوٹ کریں یا پھانمی پر چڑھا دیں لیکن اب بیں اس رقم سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا'۔

ورِ فیاض نے انتہائی عضیلے کہیج میں کہا۔ ''تم میں اتنی ہمت ہے کہ فائل لے کر ڈیڈی کے یاس جا سکو

ادران کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرسکو''.....عمران نے مسکراتے مور کرکہ ا

ہوئے ہا۔ ''ہاں۔ جو خلطی میں نے کی ہے اگر بید نا قابلِ معافیٰ ہے تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بلاوجیہ اپنی غلطی جھپانے کی کوشش کرتا

رہوں''.....سوپر فیاض نے بڑے تلخ کیج میں کہا۔ ''بڑے صاحب فراست بن رہے ہو۔ کہیں سلمٰی بھابھی نے اس جرم میں تمہیں چھوڑنے کا عندیہ تو نہیں دے دیا''.....عمران نے سکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یں بڑے صاحب کے پاس جا کر اپنی غلطی تتلیم کر لوں اور ساری بھاری پڑ سکتے ہیں''.....عمران نے کہا۔ '' کیا کہنا جاہتے ہو تم۔ کیا تم مجھے ملیک میل کرنا جائے

ہو''.....سوپر فیاض نے اس بار غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔عمران ارائل انداز دیکھ کر اس کے دماغ سے ساری احساسِ شرمندگی او پیشانی دور ہوگئی تھی اور اب وہ پہلے جیسے سوپر فیاض کے روب بار

''اسے بلیک میل نہیں ہیڈسم میل کہتے ہیں۔ میں تہہیں سمجھا ر موں۔ اگر مان جاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں سے فائل لے جا ک سیدھا ڈیڈی کی ٹیبل پر رکھ دوں گا''……عمران نے بڑے اطمینالا مجرے کہتھے میں کہا۔

''کیا تم سیج کہہ رہے ہو''.....'سوپر فیاض نے پریشان ہو۔' نے کہا۔ ''جھوٹ بولوں تو ابھی تہمارے سر سے سارے بال جھ

جائیں''.....عمران نے کہا۔ ''عمران پلیز۔ چلو ایسا کرو کہ میں ایسا ہی ایک اور چیک مہمیر دے دیتا ہوں۔ کچھ تو میرے پاس بھی رہنے دو''..... سوپر فیافر

نے احتجاج بھرے کیجے میں کہا۔ '' کیچھ سے اگر تمہارے مراد سو دو سو روپے ہیں تو وہ میں تمہیر '' کیچھ سے اگر تمہارے مراد سو دو سو روپے ہیں تو وہ میں تمہیر

ا پنی کئی پھٹی جیبوں میں سے خلاش کر کے دیے دوں گا''.....عمرالا نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور سوپر فیاض اسے کھ

رقم ان کی میز پر رکھ دول ورنہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گئ' ..... سوپر فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"و چرتم نے اب تک الیا کیا کیوں نہیں' .....عمران نے محصا۔

''میں صبح سے کئی بار بڑے صاحب کے پاس جانے کی کوشش
کر چکا ہوں لیکن میں چونکہ بڑے صاحب کی طبیعت کے بارے
میں جانتا ہوں۔ انہوں نے میری اس غلطی پر فوراً غداری کا فتو کا
جاری کر دینا ہے اور آن دی سپاٹ مجھے شوٹ کر دینا ہے اس لئے
میری ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی''……سوپر فیاض
نے جواب دیا۔

''یوں کہو کہ تمہیں موت کے نام سے ڈر آتا ہے''.....عمران نے بنس کر کہا۔

"موت سے کون نہیں ڈرتا وہ بھی ذلت آمیز اور رسوائی کی موت سے ".....سوپر فیاض نے ہوئے چباتے ہوئے کہا۔
"اس حانے کی کوئی ضرورت

وت سے ..... ریا ہوت ہے۔ اس جوت کے باس جانے کی کوئی ضرورت مہیں ڈیڈی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بین ہول تھے جنہوں نہیں ہے۔ بیہ فائل کی نقول حاصل کی تھیں۔ کیا تم نے ان کے حلئے نوٹ کئے تھے۔ ان کے بولنے کا انداز کیما تھا اور ان کی مادری زبان کون می تھی'' .....عمران نے سر جھٹک کر کہا تو سوپر فیاض ان زبان کون می تھی'' .....عمران نے سر جھٹک کر کہا تو سوپر فیاض ان

افراد کے بارے میں عمران کو تفصیل بتانے لگا جنہوں نے اس سے جی فور کی معلومات خریدی تھیں۔ سوپر فیاض کے کہنے کے مطابق وہ مقامی ہی لوگ سے اور مقامی زبان میں ہی بول رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ان سے وحوکا کھا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے عمران کو ان کے صلیح بتائے تو عمران کو یہ اندازہ لگانے میں در نہیں گی کہ وہ سب میک ای میں تھے۔

''یاد کرو، انہول نے کوئی الی بات کی ہو جو عام روٹین سے ہٹ کر اور مہیں عجیب می لگی ہو''....عمران نے یو چھا۔

رو بہیں ایسا کھ نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے ایک آ دمی بوبراتا بہت تھا جیسے اسے خود کلامی کرنے کی عادت ہو۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا اور پھر میرا جواب سن کر غصے اور پریشانی کے عالم میں بردبرانا شروع کر دیتا۔ اس کی آ واز بے حد دھیمی ہوتی تھی لیکن ایک بار میں نے اس کے منہ سے اسرائیل کا نام اور گرین ایجنسی کا ایک بار میں نے اس کے منہ سے اسرائیل کا نام اور گرین ایجنسی کا نام سنا تھا اور ہاں ایک بار اس نے کسی بلیک ڈائمنڈ کا بھی نام لیا تھا'' سے سویر فیاض نے کہا۔

''اسرائیل- گرین ایجنسی- بلیک ڈائمنڈ۔ ادہ- کیا کہہ رہا تھا دہ- کیا تم نے اس کی پوری بات سن تھی''.....عمران نے چورک کر پوچھا۔

''نہیں۔ اس وقت وہ مجھ پر حاوی تھے اور ان کے قبضے میں سلمیٰ تھی اس لئے میں بے حد تھبرایا ہوا تھا میں نے ان کی ہاتوں پر

کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی'۔۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے کہا۔ ''اور کوئی بات۔ میرا مطلب ہے۔ ان افراد جن کی تم نے تعداد جار بتائی ہے۔ ان کی کوئی خاص نشانی اگر تہمیں یاد ہو تو''۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

''ان میں ایک شخص جو باقی تین کا سربراہ معلوم ہوتا تھا اور جے خود کلائی کی عادت تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کے انگوشے کا سراکٹا ہوا تھا جو ترجھے انداز میں کٹا تھا جس سے اس کا سارا ناخن ہی اُڑ گیا تھا''…… سوپر فیاض نے جواب دیا تو عمران ایسے کی شخص کا حلیہ ذہن میں لانے کی کوشش کرنے لگا جے ہر وقت خود کلائی کرنے کی عادت ہو اور اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ناخن سمیت کٹا ہوا ہولیکن اس کے ذہن میں ایسے کئی شخص کا کوئی تصور اجا گرنہیں ہوا ہولیکن اس کے ذہن میں ایسے کئی شخص کا کوئی تصور اجا گرنہیں ہوا ہولیکن اس کے ذہن میں ایسے کئی شخص کا کوئی تصور اجا گرنہیں ہور باتھا۔

'' کیا ان جارول نے تم پر اور سلمی بھا بھی پر ضرورت سے زیادہ تشرد کیا تھا''.....عمران نے بوچھا۔

''ہاں۔ انہوں نے پہلے ہم دونوں پر خاصے ہاتھ پیر چلائے سے۔ اگر بین بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ جھے چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ بخصے اپنی درگت بننے کی کوئی فکر نہیں ہے کیکن جب وہ سلمی پر تشدد کر رہے تھے تو بجھے ان پر شدید عصد آ رہا تھا اور میرا دل جاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں تو بین ان کے مکڑے اُڑا دول''……سویر فیاض نے غصے سے معتمیاں بھینچتے ہوئے کہا۔

"بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ آئندہ کے لئے مختاط رہو اور شکر کرو کہ ان غیر مکلی ایجنٹوں کے پاس مکمل فائل نہیں گئ ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان سائنس دانوں سے دور ہیں۔ اگر ان تک مکمل فائل بہنچ گئی ہوتی تو پھر ڈیڈی بعد میں پہلے میں تم پر نشانہ بازی کی مشق کرتا اور تہمیں آئی گولیاں مارتا کہ تمہارے طوطے اور فاختا ئیں سب بی تمہاری روح سمیت اُڑ جا تیں'' .....عمران نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا۔

یے ، رہے ، ۔۔۔
"" کیا تم اس معاملے کو رفع دفع کر دو گے' ..... سوپر فیاض
نے عمران کو نارٹل د مکھ کر اس کی جانب امید بھری نظروں سے
دیکھتے ہوئے یو چھا۔

ویہ ہوئے پر پیا۔
"مفت میں تو معاملہ رفع دفع کیا کروں گا میں خود بھی یہاں
سے دفع نہیں ہول گا".....عمران نے اس کے ہاتھوں میں ایک
کروڑ کا چیک و میکھتے ہوئے کہا۔

رور ہیں تہمیں ایک کروڑ دے رہا ہوں' .....سوپر فیاض نے کہا۔
''بچاس لاکھ ڈالرز ہیں پیارے جن کی پاکیشیا میں مالیت چائیس کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے اور تم مجھ حقیر فقیر پر تقمیر بندے کو محض ایک کروڑ دے رہے ہو اور وہ بھی زبان بند رکھنے کے لئے۔ یہ تو ناانسافی ہے پیارے۔ سراس نا انسافی'' .....عمران نے کہا۔
نے کہا۔
''تو تم کتنے چاہتے ہو' .....سوپر فیاض نے غصے اور پریشانی

سے ہونٹ چہاتے ہوئے پوچھا۔

''زیادہ نہیں تو ففٹی ففٹی تو ہونے حیا ہمیں''....عمران نے کہا۔ "میں کروڑ۔ تمہارا وماغ خراب ہو گیا ہے کیا"..... سوپر فیاض نے دہاڑتے ہوئے کہا۔

'' ابھی تو نہیں ہوا۔ لیکن ہو گیا تو پھر تمہارے یاس ففٹی ففٹی کا حانس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تم نے غیر ملکی ایجنٹوں سے ڈیلنگ کی ہے۔ کو کہ فائل نامکمل ہے کٹین اس کے باوجود ان عے ہاتھ جی فور کی بہت سی معلومات پہنچ چکی ہیں۔ اگر غیر مکی ان معلومات کی سیر حمی بنا کر جی فور تک پہنچ گئے اور جی فور کو ذرا بھی نقصان ہوا تو چراس کا سارا ملبہتم پر ہی گرے گا۔ پھر میں تو کیا میرے ڈیڈی بلکہ ان کے بھی ڈیڈی ممہیں نہیں بیا سی گے۔ ہاں اگرتم مجھے بیں کروڑ دے دو تو میں تمہارے ان وشمنوں کو تلاش کرنے اور انہیں کپڑنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ کپڑے گئے تو تم ان سے اپنی اور سکٹی بھابھی کا بھی بدلہ لے سکتے ہو آ کے تہاری مرضی' .....عمران نے کہا تو سویر فیاض اسے کھا

"كيا تهبيل يقين ہے كہ تم انہيں پكر او كے"..... سوير فياض نے بادل نخواستہ انداز میں کہا۔

جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔

"جب تك آدهى رقم ميرے باتھ نہيں آئے كى مجھے تو اس بات یر بھی یقین تہیں ہے کہ تمہاری گردن اس معاملے سے پی سکتی

ہے' ....عمران نے سادہ سے کہتے میں کہا۔ '' ہونہد۔ میں نے مار بھی تو بہت کھائی ہے۔ کیا وس کروڑ سے

کام چل جائے گا''..... سور فیاض نے جیسے عمران کے سامنے

ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔

· "ميرا تو چل جائے گا ليكن آغا سليمان ياشا كا كيا ہو گا۔ ميں

اس سے زیادہ کا اس کا مقروض ہوں۔ میں تمہارا ساتھ اس لئے دے رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تم سے رقم لے کر اپنے سر

ير چڑھا ہوا آغا سليمان ياشا كا قرض ہى اتار دوں اور باقی بيجنے والی رقم سے کسی لاجار اور میتیم لڑکی سے شادی کر کے اسے چند

خوشیاں ہی مہیا کر دول'.....عمران نے کہا۔

'' ہونہہ۔تم نہیں سدھر سکتے۔ اس وقت واقعی میری گردن تھنسی ہوئی ہے۔ کاش کہ میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی نہ ماری موتی تو میں منہیں ایک پائی بھی نہیں دیتا''.....سور فیاض نے عصیلے

کہے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

'' پائیوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے پیارے۔ اب تو صرف رویے چلتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے سرکاری نوٹ'.....عمران نے

''ٹھیک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ ٹمبر بتاؤ۔ میں باقی کے انیس کروڑ رویے تہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں' ..... سویر فیاض نے جیسے اس سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔

جائے یا پھر انجانے میں۔تم نے غلطی کی ہے۔ اس کی سزا تو تہمیں سلے گی اور پیسزامحض ہیں کروڑ کی ہے جوتم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گے ورنہ اگر ڈیڈی یا اعلیٰ حکام تک پیہ بات بہنچ گئ تو وہ تہمارا کورٹ مارشل کر کے تہمیں کیا سزا دیں گے اس کا تصور کرو تو تم کانپ ہی اٹھو گئ ۔ ۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

مزیس کی طرح یہ سے تم یہ سب سنھال کو یہ بیس تم یہ سے وعدہ کرتا

ہا۔ ''تو پھر اللہ کا نام لے کر کاٹو چیک''.....عمران نے کہا تو سویر

فیاض سے ایک بار پھر تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ ''تھوڑی بہت تو گنجائش رکھوتم تو مجھے بچ کچ لوٹنے پر آ گئے ''

ہو' ..... سوپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔

"تہماری ملک الموت سے جان بچا تو رہا ہوں اس سے زیادہ
اور میں کیا گنجائش دوں ورنہ تم نے جو کام کیا ہے اس کے لئے تو
میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے تہمارا سرکاری ریوالور
لوں اور اس ریوالور کی ساری گولیاں شہیں مار دول' ..... عمران نے
کہا تو سوپر فیاض اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔
اس نے کا نیپتے ہاتھوں سے عمران کے لئے چیک کاٹا اور عمران کی
طرف بڑھا دیا۔ عمران نے چیک پر رقم دیکھی اور پھر اس نے

مسراتے ہوئے چیک جیب میں ڈالا اور میز سے فائل اٹھالی۔

''اب آیا ہے نا گدھا پہاڑ۔ اوہ۔ مم مم۔ میرا مطلب ہے اونٹ پہاڑ کے ینچے۔ لکھو۔ میرا اکاونٹ نمبر لکھو اور پھر بے فکر ہو کر گھر جاو اور اپنی ہڈیوں کو نکور کر کے لمبی تان کر سو جانا اور بھول جانا کہ تم نے ڈیڈی کے آفس سے کوئی فائل چوری کی تھی اور وہ فائل غیر ملکی بلکہ اسرائیلی ایجنٹوں کو فروخت کی تھی' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''اسرائیلی ایجنٹ۔ اوہ۔ کیا وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے' ۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے جونک کر کہا۔

غلطی غلطی ہوتی ہے پیارے۔ جاہے وہ جان بوجھ کر کی

کے اور گرین ایجنسی ظاہر ہے ان مسلم سائنس دانوں کوختم کرنے کے لئے ہی یہاں کام کرنے کے لئے آئی ہو گی جو اسرائیل سے ایک یبودی سائنس دان کا انقلابی فارمولا اور اس کی بنائی ہوئی

مشین کے مارٹس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسرائیل بھلا یہ کیے برداشت کرسکنا تھا کہ وہ چاروں مسلمان مائنس دان یہودی سائنس دان کے فارمولے پر یا کیشیا میں کام کریں اور اسرائیل کی بجائے یا کیشیا کا دفاع نا قابلِ تسخیر ہو جائے۔عمران فائل لے كرسيدها دانش منزل جانا جا بتا تھا۔ وہ اس

سلیلے میں بلیک زیرو سے بات کرنا چاہتا تھا اور سیکرٹ سروس کی

ذبوتی لگانا جابتا تھا کہ وہ دارالحکومت میں پھیل جائیں اور گرین انجنس کے ایجنٹوں کو تلاش کریں جو نجانے پاکیشیا میں کب سے

موجود تتھے۔

"اب توتم مجھے بیا لو کے نا"..... سوپر فیاض نے عمران کی جانب و مکی کر مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ ''کوشش کروں گا''.....عمران نے مسکرا کر کہا۔

''اب بھی کوشش ہی کرو گے''..... سویر فیاض نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں پیارے درنہ اس دور میں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے''....عمران نے کہا اور سویر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔عمران کے چیرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران اس سلسلے کو خود تک ہی محدود رکھے گا

اور فاکل کے بارے میں کسی اور سے اور سر عبدالرحمٰن سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔عمران اے اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے ٹکلتا چلا گیا۔ ان دنوں چونکہ سیرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اس کئے ان کا راوی میں چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس کئے عمران میکنی کلر لباس میں آوارہ گردی کرتا ہوا سویر فیاض کے آفس میں بیٹنی گیا تھا۔ لیکن یہاں آتے ہی اس پر جو انکشافات ہوئے تھے ان کے بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنسی کا من کر عمران

انتهائی سنجیده هو گیا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی گرین ایجنسی کے ایجنٹ یا کیشیا میں موجود ہیں تو بھر وہ جی فور کی تلاش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور بر ممکن طریقے سے جی فور تک چینے کی کوشش کریں

، ان کئے وہ دونوں بوری دنیا کی سیر کرتے چھر رہے تھے اور اپنی رفنی سے جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے تھے۔

رفنی ہے جس ملک میں جانا چاہیں جا سے تھے۔
جیف نے انہیں پاکیشیا کے لئے کئی کاغذات کے سیٹ بنا کر
دئے تھے جن کی مدد سے وہ پاکیشیا میں مختلف میک اپ کر کے
طویل عرصے تک قیام کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ چیف نے انہیں
امرائیلی فارن ایجنٹ کے بارے میں بھی تمام تفصیل مہیا کر دی
قمی۔ اسرائیلی فارن ایجنٹ جس نام ہیڈمرتھا، دارالحکومت میں بلیک
ڈائمنڈ کلب چلاتا تھا۔ پہلے بھی جو اسرائیلی ایجنٹ پاکیشیا میں شے
ان سب کی بھی معاونت ہیڈمر ہی کرتا تھا۔ چیف نے انہیں بتایا تھا
کہاں نے ہیڈمر کو ان کی آمد کی اطلاع دے دی ہے۔ جب وہ

پاکیٹیا پہنچیں گے تو وہ ہیڈمر کو ایک کال کر کیں تو ہیڈمر ایئر پورٹ پرانہیں خود رسیو کرنے پہنچ جائے گا۔

کلارک اور کیتھ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور جلد ے جلد پاکیشا پہنچ کر اپنا مشن مکمل کرنے کے خواہاں تھے اس کئے نہوں نے ملٹی ویزے کے باوجود دوسرے ممالک میں زیادہ سٹے ہیں کیا تھا۔ وہاں ایک ایک دو دو روز رک کر وہ آگے بڑھ جاتے تھے اور اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ آخر کار پاکیشیا پہنچ گئے اور اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ آخر کار پاکیشیا پہنچ گئے

تھے۔ طیارہ لینڈ ہونے سے پہلے انہوں نے بلیک ڈائمنڈ کلب میں ہیڑمرکو اپنی آمدکی اطلاع دے دی تھی اور ہیڈمر انہیں ایئر بورث

پرخود ہی رسیور کرنے پہنچ گیا تھا۔

. چیف نے کلارک اور کیتھ کو جی فور کی تمام انفار میشن مہیا کر دی تھیں۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ گرین ایجنسی کے جو ایجنٹ

سے ایک نام ہیرس کا تھا اور دوسرے کا نام ہڈس تھا۔ ان دونوں نے ہی یا کیشیا سے زیادہ تر جی فورکی معلومات حاصل کی تھیں۔ اگر کلارک اور کیتھ جا ہیں تو ان دونوں کو وہ اینے ساتھ رکھ سکتے تھے

یا کیشیا میں موجود تھے وہ برستور یا کیشیا میں ہی موجود ہیں۔ جن میں

اور ان کی حاصل کی گئی معلومات کے سہارے وہ آگے بردھ سکتے سے۔ تھے۔ ان دونوں نے چیف سے اینے سفری یاسپورٹ اور ضروری

کا غذات کئے اور کچر وہ دونوں پاکیشیا کے لئے روانہ ہو گئے۔ چیف نے انہیں ڈائر کیٹ پاکیشیا سیجنے کی ہجائے مختلف مما لک کا ملٹی ویزا لگوا کر دیا تھا اور ان کے کاغذات ریے چونکہ سیاح لکھا ہوا تھا ن کا ہیرس اور ہڈس انہیں تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔

"تم دونوں کے یاس جی فور کے بارے میں اتی معلومات وجود ہیں اس کے باوجودتم دونون اب تک انہیں ڈھونڈنے میں

اکام رہے ہو کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں' ..... کلارک نے

یرت جرے لہجے میں کہا کیونکہ ہیرس اور مڈس نے انہیں جی فور

کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس کے تحت وہ دونوں آسانی

ہے جی فور تک پہنچ سکتے تھے۔

"چف نے ہارے ہاتھ پیر باندھ رکھیں ہیں۔ انہوں نے ہمین پاکیٹیا سکرٹ سروس سے ہاتھ پیر بیا کر کام کرنے کی ہدایات دی

فیں اس لئے ہم یہاں کھل کر کام نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ ت سوائے ہمیں جی فور کے بارے میں معلومات اکھی کرنے کے

زیادہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ اگر جمیں یہاں کھل کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو تم دونوں کے یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی ہم کب کا

بی فور کا خاتمه کر میلے ہوتے'' ..... ہیرس نے مند بنا کر کہا۔ "فكر نه كرو- جم آ كئ بين اب تم ير كوئى يابندى نهيس موكى-ہم چاروں ٹن کر یہاں وحرالے سے کام کریں گے اور ہر حال میں

اپنامٹن بورا کریں گے چر جاہے ہمارے راستے میں یا کیشیا سکرٹ مرول آئے یا کوئی اور الیجنسی۔ جو بھی مارے سامنے آیا ہم اسے ختم کر دیں گے''....کیتھ نے کہا۔

"کیا چیف نے ہمیں تم دونوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت

گرین ایجنسی کے دو ایجنٹ ہیرس اور مڈس بھی بلیک ڈائم کلب میں ہی موجود تھے جنہیں ہیڈمرکی مکمل حمایت حاصل تھی آ وہ ان کے شانہ بثانہ کام کرتا تھا۔

، بیڈمر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا لیکن اس کا ڈیل ڈول اور اس جہامت نو جوانوں جیسی تھیٰ۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس

ساری زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری ہو۔ ہیڈمر ان دونوں کوا یورٹ سے پہلے بلیک ڈائمنڈ کلب لایا۔ اس نے ان کی خوب' بھگت کی تھی اور پھر وہ انہیں شہر کی ایک نئی تغمیر شدہ رہائش کالو میں لے گیا تھا جہاں ان دونوں کے لئے پہلے سے ہی ایک فرنا

کوشی تیار تھی۔ کوشی میں ان کی ضرورت کا تمام سامان بھی موج تھا۔ گرین ایجنس کے دونوں ایجنٹ ہیرس اور مڈس بھی ای کڑ میں رہائش پذیر تھے۔ کوشی میں ان کی خدمت کے لئے چند ملاز مین بھی موجود!

جو رہائش گاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات بھی خیال رکھتے تھے۔ ہیڈم نے ان کی ضرورت کے لئے پور میں کئی گڑڑیاں کھڑی کر رکھی تھیں جنہیں وہ کہیں بھی لے جا۔ کے لئے استعال کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ہیرس اور ہڈن کے ساتھ تھے اور کافی

. رہے تھے۔ کلارک اور کیتھ ان دونوٹ ایجنٹوں سے جی فور یا بارے میں اب تک کی اکھٹی کی ہوئی معلومات حاصل کر رہے ۔

رے دی ہے' ..... ہڑس نے یو چھا۔

چاہتے ہیں۔ ایک بار وہ چاروں سائنس دان میرے سامنے آ

جائیں تو میں انہیں کاك كر ركھ دول كى "....كتھ نے غرابث

بھرے کیجے میں کہا۔

"تو ٹھیک ہے۔ میں نے جی فور کی تمام رپورٹس و کیے کی ہیں۔

ان ربورٹس کا اگر میں تجزیر کروں تو مارے سامنے دوصورتیں آتی ہیں جن کی مدد سے ہم جی فور تک پہنچ کتے ہیں' ..... کلارک نے

"كون ى بين وه دوصورتين"..... بيرى في حرت بر سه ليح

"تم وونوں نے جھے جومعلومات دی ہیں ان کے مطابق سنشرل انتیلی جنس کے ڈائر کیٹر جزل نے ان جاروں سائنس دانوں کی

حفاظت کی ذمہ داری اپنے محکمے کے سی انسیکم ساحر کو دے رکھی ہیں جو اپنی ایک مخصوص میم کے ساتھ چھلے کئی روز سے غائب ہے۔

ظاہر ہے وہ ان سائنس وانول کی مگرانی کرنے میں مصروف ہے اس لئے وہ وفتر میں ماشری کیے دے مکتا ہے۔ اس لئے اس

سوچ رہا ہوں کہ جمیں سب سے پہلے انسکیٹر ساحر اور اس کے متعلقہ افسروں کی نگرانی کرنی جاہئے۔ انسکیٹر ساحر اور اس کے ساتھی ون رات تو سائنس دانوں کی نگرانی کرنہیں سکتے وہ آخر کار اپنے گھروں

میں تو جاتے ہی ہوں گے۔ اگر ہم ان کے گھروں کی عیننگ کریں توان کے بارے میں پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں آتے جاتے

اینے ساتھ رکھ سکتے ہیں چونکہ جی فورکی تلاش کے لئے تم دالا نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے اس لئے ہم تہمیں اس مشن کے افتا تک اینے ساتھ رکھ سکتے ہیں' ..... کلارک نے جواب دیا۔

'' گُذْ شو۔ رئیلی گڈ شو۔ اب مزہ آئے گا کام کرنے میں ہیری نے خوش ہوتے ہونے کہا۔ "اب کیا پروگرام ہے "..... ہٹری نے یو چھا۔

"ابھی تو ہم آئے ہیں۔ فی الحال ایک دو روز ہم آرام کر کے اس کے بعد ہم حالات کا جائزہ کیں گے اور پھر سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے' ..... کلارک نے کہا۔

"آرام كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ ہم اشنے ونول سے أا بی تو کرتے آ رہے ہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی بلانگ ن بناو''.....کیتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کلارک بنس بڑا۔ "" توتم آج ہے ہی کام شروع کر دینا جا ہتی ہو"..... کلا

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہاں۔ میں جلد سے جلد ریمشن بورا کرنا جا ہتی ہوں۔ مجھے ان چاروں سائنس دانوں سے بے حد نفرت ہے جو اسرائیلی ساتھ دان کا شصرف فارمولا یہاں لے آئے ہیں بلکداس فیمتی مشین

یارٹس بھی لے آئے ہیں اور اس مشین سے پاکیشیا کو فائدہ ؟

ہیں اور پھران جگہوں کی چیکنگ کی جائے جہاں ان کی ڈیوٹی ہے تو ہمیں ان سائنس وانوں کا اتھ یہ مل سکتا ہے۔ اگر میر کنفرم ہے کہ جی فور کی حفاظت اور نگرانی انسکیر ساحر کی ذمه داری ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کا مائنڈ اسکین کر کے جی فور کے بارے میں معلومات ماصل کر سکتے ہیں'' ..... کلارک نے کہا۔

"بيام كر يك بين- بم في انسكر ساح كي ربائش كاه ريس كر

لی تھی اور اس کی نگرانی بھی کی تھی لیکن انسپکٹر ساحر کی مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں لکتی رہتی ہیں۔ جہاں جہاں وہ ڈیوٹی دیتا تھا ہم نے وہاں بھی چھان بین کی تھی کیکن ان علاقوں میں نہ تو ہمیں کسی مشکوک تخص کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے اور نہ ہی وہاں کسی لیبارٹری کا کوئی نشان ہے۔ ہم نے لیبارٹری کی چیکنگ کے لئے سائنس آلات كالجمي استعال كياتها"..... بيرس نے كہا۔

''تب پھر ہم جی فور کو ان کے میک اپ کی مدد سے تلاش کر علتے ہیں' ..... کلارک نے کہا تو وہ نینوں چونک بڑے۔

''میک آپ کی مدو سے ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ میں سمجا

مہیں۔ میک اب، کی مرو سے بھلاکسی کو کیے تلاش کیا جا سکٹا ہے'۔ 少少点人二人一人

"المارے یا س جی فور کی جو اوسوری فائل ہے اس میں جی فورکو جو میک اپ کرائے گئے ہیں وہ خاص میٹریل سے بنائے گئے ان بیں بلاسک ربو کے ساتھ ساتھ مرکری اور خاص طور بر

کلاسٹک رمیل نامی کیمیکل بھی استعال کیا گیا ہے۔ کلاسٹک رمیل ایک ایس دھات ہے جس کی مدد سے ربو کو انتہائی بتلا کر کے اس سے ماسک سابنالیا جاتا ہے اور اس دھات سے بنے ہوئے ماسک

کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ جس انسانی چرے یر چڑھایا جاتا اس كا رنگ بھى اس انسان كى جلدكى رنگت جيسا ہو جاتا ہے جس كى وجہ سے اس کے چرے رکی میک اب کے الرات دکھائی ہی نہیں دیتے اور اس ماسک میں چونکہ انسانی جلد جیسے مسام بے ہوتے ہیں اس لئے اس ماسک کو چرے سے بار بار اتارنے کی بھی

سکتا ہے''.....کلارک نے کہا۔ "تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ماسک مخصوص کیمیکل کا بنا ہوا

فرورت محسول نہیں ہوتی۔ یہ ماسک متقل طور پر چرے یر لگا رہ

ہ تو ہم اس سے کی کو کیے پیچان سکتے ہیں'' ..... کیتھ نے حرت مجرے کہج میں کہا۔

"ميرى بورى بات توس لو" ..... كلارك في منه بناكر كبا-"بولو- ہم س رہے ہیں"..... ہیرس نے کہا۔

"جیا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس ماسک کے میٹریل میں كاستك ريمل نامي ايك كيميكل بھي شامل ہوتا ہے۔ اس كيميكل يين ایک خامی بھی موجود ہے۔ اس کیمیکل میں ایک بو بھی ہوتی ہے جے کی بھی صورت میں زائل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بو کوختم کرنے ے لئے ماسک میں کریڈیم کا بھی استعال کیا جاتا ہے جوریڈیم کی

شکل کی ہی ایک دھات ہے۔ ریڈیم میں چیک ہوتی ہے اور ہوا لگنے سے اس میں آگ لگ جاتی ہے لیکن کریڈیم میں نہ تو کوئی چک ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں آگ لگتی ہے البتہ اس وحات سے الٹرا ساؤنڈ جیسی تخصوص لہریں نکلتی ہیں جو ایک ہزار میٹر کے وائرے میں پھیل جاتی ہیں۔ اگر ہم وائیڈ گریل نامی سائنسی آلہ استعال کریں تو ہمیں اس بات کا پیتہ چل سکتا ہے کہ ایک ہزار میٹر کے دائرے میں کریڈیم دھات کہال موجود ہے اور کریڈیم سے بن ہوئے ماسک، کا ہمیں کاش مل گیا۔ نوسمجھ او کہ جی فور لا کہ جا ہیں تب بھی وہ ہم سے نہیں جیسیا سکیں گے۔ ہم وائیڈ گریل آ لے کے ساتھ اگر ون ون تھری ویژنل سکرین خسلک کر دیں تو اس آلے کی مرد سے ہم بی فور کو لائیو دمکھ سکتے ہیں۔ جانے وہ ایک ہزار میز ك دائر سے يى زين ك اندر بى كول ند چھيے ہوئے بول" كلارك نے كہا تو وہ نيول جرت سے اس كى شكل و كيست رہ كتے۔ '' کیا واقعی ہم وائیڈ گریل اور ون دن تھری ویژنل سکرین ہے جی فور کو آسانی ہے وصور کئتے ہیں' اسد ہدس نے حمرے سے

بھی کی انسان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ''ہاں۔ میں نے ذاتی طور پر ان پر تجربات کئے ہیں۔ چیف نے مجھے جب جی فورکی اوھوری فائل دی تھی تو ہیں نے اپنی توجہ

آئھیں میاڑتے ہونے کہا جیسے اسے بفین ہی ندآ رہا ہو کہ میک

اب ماسک، میں استعال مونے والی ایک خاص وهات کی وجد ہے

اس فائل میں موجود میک آپ کے میٹریل پر ہی رکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے جب سرچ کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میک آپ کی وجہ سے ہم آسانی سے آپ مجرموں تک بہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ ان ماسک کے پیچھے چھے ہوئے اسلی چبرے کو کسی بھی اینٹی لینز سے بھی نہیں و یکھا جا سکتا''……کلارک نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

"اگر تمہیں یقین تھا تو تم وائیڈ گریل اور ون ون تھری ویژنل آپ ساتھ کیوں نہیں لائے''…… ہیرس نے چیرت بھرے لیجے ملا

''میرکانی بھاری مشیزی ہے اسے میں ساتھ ساتھ اٹھا کر تو نہیں بھر سکتا تھا۔ میں نے اسرائیل کی چند ایجنسیوں سے معلومات ماسل کی ہیں۔ مجھے وائیڈ گریل اور ون ون تقری ویژنل سکرین پاکیشیا میں بھی بل سکق ہے۔ ون ون تقری ویژنل سکرین تو یہاں ایل می ڈیز کی شکل میں عام بل جاتی ہیں وائیڈ گریل بنانے کے ایل می ڈیز کی شکل میں عام بل جاتی ہیں وائیڈ گریل بنانے کے جنہیں ایم جنہیں ایڈ جسک کر کے میں وائیڈ گریل بنا سکتا ہوں'' ..... کلارک نے کہا۔

دیسے کر کے میں وائیڈ گریل بنا سکتا ہوں'' ..... کلارک نے کہا۔

دیسے کی جھا۔

''زیادہ سے زیادہ دو دن کلیں گے''..... کلارک نے جواب

"ولکین تم کہدرہے ہو کہ اس ماسک سے نگلنے والی کریڈیم ریزز

وائیڈ گریل میں استعال ہونے والے چند سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں''..... کلارک نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر

سکرین کے یارش کے بارے میں تفصیل بتا دی اور انہیں اس

گا''.....کلارک نے کہا۔

کا دائرہ بے حد محدود ہے چرتم وائیڈ گریل سے جی فور کا پنہ کیسے جِلاؤ کے''.... ہڈین نے یوجھا۔ "اس کے لئے ہمیں دارالحکومت کے ایک ایک حصے میں جانا ہو

گا۔ ہر خاص اور عام جگہوں پر ہم چیکنگ کریں گے۔ اگر تہاری اطلاعات کے تحت جی فور دارالحکومت میں ہی ہیں تو ہم وائیڈ کریل

ے ان کا آسانی سے پہتہ چلا لیں گے' ..... کلارک نے کہا۔ ''کیا اس مشین کو کار یا کسی دوسری گاڑی میں لے جایا جا سکتا

ئے ..... کیتھ نے یو چھا۔ '' ہاں۔ مشین اتن بھی وزنی اور بڑی نہیں ہے جنتی تم سمجھ رہی

ہو۔ اس کا وزن ساٹھ سے سر کلوگرام بنتا ہے اور اس کا جم کسی لیب ٹاپ کمپیوٹر جیہا ہوتا ہے' ..... کلارک نے کہا۔

"اوه و تو چركيا مشكل ہے۔ تم بتاتے اتنا وزن تو ميس اسرائيل ے آسانی سے اٹھا کر لاسکی تھی۔ ہم مشین وہیں سے لے آتے۔

یہاں اگر اس مشین کے کچھ یارٹس دستیاب نہ ہوئے تو کیا کرو کے'' کیتھ نے کہا۔

''نہیں۔ یہاں سے مشین کے تمام بارٹس مل جائیں گے اور کہاں سے ملیں گے میں نے اس کے بارے میں بھی معلومات

حاصل کر رکھی ہیں' .....کاارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تو ہمیں بنا دو۔ ہم جا کر آج ہی وہ تمام یارش لے آتے

جیں تب تک تم دونوں آرام کرلو' ..... بدین نے کہا۔

"ال - بدمناسب رہے گا۔ تب تک میں اسے لیب ٹاپ یر

کارک نے انہیں وائیڈ گریل مشین اور ون ون تقری ویرثل

مارکیٹ کا بھی بتا ویا جہاں انہیں تمام یارٹس آسانی سے مل کتے تھے۔ وہ دونوں یارٹس لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

"میں تو کہنا ہوں کہ یہ کام تم ہیڈمر سے لو۔ وہ یہال طویل عرصے سے رہ رہا ہے وہ ان پارٹس کو آسانی سے لے آئے

"ہم بلیک ڈائمنڈ کلب جاکراے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جا کر یارٹس خریدیں گے''..... میرس نے کہا تو کلارک نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں وہاں سے نکلتے کیلے جاتا ہے۔ جس کے اس پار میں نہ اسے دیکھ سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے دیوار کے اس پار دیکھ سکتی ہے''.....عمران نے اپنے مخصوص کہیے میں کہا۔

" بیں اب بھی میچھ نہیں سمجھا ہوں' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

" تہمارے وماغ میں عقل نام کی کوئی چیز ہو تو تم کچھمجھو گے نا۔ اب میں مہمین کیسے سمجھاؤں۔ چلو ایبا کرنے ہیں کہ جولیا کی ہی مثال کے لیتے ہیں۔ میں ون رات حلیئے بدل بدل کر جولیا کے فلیٹ کے چکر نگاتا رہتا ہوں اور اس چکر میں رہتا ہوں کہ کی طرح ہے ایک بار مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے کیکن ایک تو وہ فراغت کے دنوں میں اینے فلیٹ سے باہر ہی نہیں آتی اور دوسرا ال کا چوکیدار بھائی جو میرا رقیب روسفید بنا ہوا ہے دن رات اس کے فلیٹ میں جاتا رہتا ہے۔ اب اس کی موجودگی میں، میں بھلا جولیا کے فلیٹ میں کیے جا سکتا ہوں۔ اس لئے میں اسے رقیب رو سفید بھی کہتا ہوں اور جولیا کا بھائی ہونے کے ناطے اسے ظالم ساج مجى كہنا ہول' .....عمران نے كہا تو بليك زميد بے اختيار بنس برا۔ "احیما تو آب نے بیر ملیہ جولیا کے فلیٹ کا چکر لگانے اور اسے ایک نظر دیکھنے کے لئے بنا رکھا ہے' ..... بلیک زیرو نے مسکراتے

" ہاں۔ مگر افسوں۔ جولہانے اس لبادے میں مجھے پہچائے سے کسر انکار ہی کر دیا تھا۔ کل میں ای حلیے میں اس کے فلیٹ میں گیا

عمران دانش منزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

'' کافی وٹوں بعد چکر لگایا ہے آ پ نے یہاں' '..... بلیک زیرو نے عمران کا مخصوص ٹیکن کلر لباس د مکھ کر سلام و دعا کے بعد مسکراتے ہوئے پوچیما۔

"کیا کرول۔ ظالم ساج بیجھا ہی نہیں چھوڑتا".....عمران نے ایک طویل سائس کیتے ہوئے افسردہ سے کہے میں کہا۔

''ظالم مان سے آپ کی کیا مراد ہے''..... بلیک زیرہ نے مسراتے ہونے کہا۔

"" تم نے مجھی کسی سے عشق کیا ہوتو تنہیں معلوم ہو کہ ظالم ماج کیا ہوتا ہے۔ ظالم ماج وہ ہوتا ہے جو دو پیار کرنے والوں کے درمیان ککریٹ کی دلوار بن کر ایک دوسرے کے آشنے سامنے آ یں دوبارہ بیل بجا کر اسے اپنا حال زار سناؤں اور اس سے کہوں کہ میں در دل کا بھکاری ہی سبی اور در بارسے لوٹ جاؤں گا۔ وہ بھے آٹا دینے کی بجائے ایک پراٹھا ہی بنا کر دے دے اور کچھ نہیں تو میں کی مزار پر جا کر اس کی اور اپنی عاقبت کے لئے دعا ہی مانگ لیتا''……عمران کی زبان ایک بار جب چلنے پر آئی تو نان ماپ چلتی ہی چلی گئی اور بلیک زیرو اس کی انوکھی با تیں سن کر ہنس رہا تھا۔
رہا تھا۔
د'تم ہنس رہے ہو۔ میرا تو بے قراری سے برا حال ہے یہاں د'تم ہنس رہے ہو۔ میرا تو بے قراری سے برا حال ہے یہاں

"تم ہنس رہے ہو۔ میرا تو بے قراری سے برا حال ہے یہاں

تک آتے آتے میری پھٹی ہوئی جیب سے سارا آٹا جھڑ کر گر گیا

ہے ورنہ میں تم سے ہی ایک دو پراٹھے بنوا کر کھا لیتا۔ اس طرح
مرضی یار تو پوری ہو جاتی ".....عمران نے اسے ہنتا دیکھ کر چیس
میں ہوتے ہوئے کہا۔

"شکر کریں کہ جولیا نے آپ کو آٹے سے بھرا ہوا ایک کورا دے دیا تھا ورنہ وہ آپ کو جا بابا معاف کر کہہ کر ٹال دیتی تو آپ کیا کرتے"..... بلیک زیرو نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اینا سر کھجانے لگا۔

''ہاں پیارے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھ جیسے تندرست و توانا کو اگر وہ بابا کہہ دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی''.....عمران نے کہا تو بلیک زیرہ اس کے انداز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ تو میں کافی دریاں کا فلیٹ سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا لیکن اس نے تو جیسے فلیٹ سے نہ نکلنے کی قتم ہی کھا رکھی تھی۔ میں نے اینے انفارمرز سے رابطہ کیا جو دن رات تنویر پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تنور کی طبیعت کے کچھ ساز، ناساز ہو گئے ہیں وہ اپنے فلیٹ میں ہی بڑا ہوا ہے تو میں نے موقع فنیمت جانا اور جولیا کے فلیك میں جانے كا فیصله كرليا۔ چنانچه میں سرمستی كے عالم میں جولیا کے فلیٹ پر پہنچ گیا اور اس کے فلیٹ کی کال بیل بجائی تو کچھ دریہ بعد جولیا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ لیکن مجھے دیکھ کر اس نے یوں ناک بھوں چڑھانی شروع کر دی جیسے میں کوئی بھک منگا ہوں۔ پھر اس نے مجھے دروازے یر ہی رکنے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئے۔ تھوڑی در بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں آئے سے جرا ہوا ایک کورا تھا۔ اس نے وہ کورا لا کر زبردی میری جیب میں الث دیا اور میں اس کی شکل ہی دیکھا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کھ کہنا یا اے این دل کا حال بناتا اس نے مجھ سے سے کہتے ہوئے وروازہ بند کر دیا کہ 'جاؤ بابا آٹا لے جا کر اس کے یراٹھے بنوا کر کھا لو۔ اس سے زیادہ وہ میری اور مدونہیں کر سکتی ہے اس کی بات س کر میں مکا اور بکا رہ گیا اور کافی دیر تک اس کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے کچ کچے بھکاری سمجھ لیا تھا اور آئے کا ایک کورا میری جیب میں ڈال کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ بجھے این قسمت یر غصه تو بہت آ رہا تھا اور میرا دل جاہ رہا تھا کہ ''رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ گرین الیجنسی کا جیف کنل جیرم میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا اور

تہارے لئے پیار کا تحفہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہم یا کیشیا میں موجود یں اور جی فور کی تلاش میں ہیں'' ..... عمران نے ایک بار پھر پیڑی

ے اترتے ہوئے کہا۔

'' پلیز عمران صاحب۔ میں مٰداق نہیں کر رہا''..... بلیک زیرہ

نے سنجیدگی سے کہا۔

"تو كيا مين مداق كرربا بول، جيحية في نداق كرف والاشي میل تجھ رکھا ہے کیا''.....عمران نے آسمیس نکالتے ہوئے کہا۔

" کرین ایجنسی کے بارے میں آپ کو کیے پنہ چلا ہے'۔ بلیک

زرو نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے اینا سوال دوہراتے ہوئے کو چھا۔

"سوير فياض كي ايك احقانه حركت كي وجه سے بير بات سامنے آئی ہے کہ گرین الیجنسی یہاں جی فور کے لئے کام کر رہی بالسيمران نے كہا اور چراس نے سنجيدگى سے سوير فياض سے ہونے والی تمام بالوں سے بلیک زیرو کو آگاہ کر دیا۔

"اوه سوير فياض اس قدر غير ذمه دار كيس أوسكتا هم اس نے سرعبدالرحمٰن کے آفس سے جی فور کی فائل کو غیر اہم مجھ کر کہتے امرائلی ایجنوں کے حوالے کر دیا''..... بلیک زیرو نے تصیلے کہی

دونہیں ابھی نہیں۔ پہلے ممبران کو کال کر کے میٹنگ روم میں بلاؤ۔ مجھے انہیں ایک کام سوئینا ہے' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو

لئے جائے اور سنیس لے آؤل' ..... بلیک زیرو نے مسراتے

چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ "فریت کیا کوئی نیا کیس آیا ہے" ..... بلیک زیرو نے حران ہوتے ہونے کہا۔

"ہاں۔ میری اطلاع کے مطابق اسرائیل کی گرین ایجنسی کے چند ایجنٹ یہاں موجود ہیں جو جی فور کی تلاش میں سرگردال ہیں۔ گو کہ ان کے ہاتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا ہے لیکن میں گرین الجبنی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ریدا یجنسی مرنے والے

انسان کی سوسالہ یرانی ہڑیوں کو بھی زمین کی گہرائیوں سے نکال لیتی ہے اور بتا ویتی ہے کہ وہ بڑیاں کی میل کی ہیں، فی میل کی ہیں یا پھر کسی شی میل کی اور ان مربول سے مرفے والے کا پوراتجرو نصب بھی بتا دیتے ہیں' .....عران نے اثبات میں سر ہلا کر جواب

ویتے ہوئے کہا۔ "اوه- آب كوكي ية چلا ب كه يهال اسرائيلي كرين ايجسى كام كر ربى ب اور وہ جي فوركى تلاش ميں ہے' ..... بليك زيرو

نے حران ہوتے ہونے یو چھا۔

''ایے''.....عمران نے کہا اور اس نے جیب سے سوپر فیا گئی ہم سے حاصل کی ہوئی فائل نکال کر اٹھ کر بلیک زیرو کے ہاتھ لیے ہو پکڑاتے ہوئے کہا۔

> ''کیا یہ وہی فائل ہے جس کی کاپیاں اسرائیلی ایجنٹوں کو بھی ا جا چکی ہیں'' ..... بلیک زیرو نے فائل الٹتے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ ''ہاں۔ اس فائل ہیں مخصوص کاغذات موجود نہیں ہیں و اسرائیلی ایجنٹوں کو جی فور کے بارے ہیں ایک ایک تفصیل کاعلم جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور کن میک اپ میں ہیں اور کس لیبارٹ میں کام کر رہے ہیں'' .....عمران نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ "

پوچھا۔ ''شاید ڈیڈی نے حفاظت کے لئے وہ کاغذات نکال کر ااُ رکھ لئے تھے۔ ان کاغذات کے نہ ہونے کی وجہ سے آج س فیاض کی جان خی گئی ہے ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں گول دینا''……عمران نے کہا۔

"تو کہاں ہے اس فائل کے باقی کاغذات "..... بلیک زیرد ـ

''الله كا لاكھ لاكھ احمان ہے كه سرعبدالرحمٰن نے عقلمندى دكھا۔ ہوئے فائل كے اہم كاغذات پہلے ہى نكال لئے تھے ورنہ سوپر فيامُ تو جى فوركو لے ڈوبا تھا''..... بليك زيرو نے كہا۔

''ہاں۔ واقعی جی فور پر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ورنہ گراِ ایجنسی ان تک پہنچ جاتی تو اب تک ان چاروں کی ہڈیاں بھی گل،

گل ہوتیں۔ گرین ایجنسی ظاہر ہے ان کے خلاف کام کرنے کے لئے ہی یہاں آئی ہے۔ وہ چونکہ اسرائیل سے ایک اہم فارمولا اور مثین کے بین اس لئے گرین ایجنسی کا مثن انہیں مثین کے پرزے لائے ہیں اس لئے گرین ایجنسی کا مثن انہیں لاک کرنے اور مثین کے پارٹس کے ساتھ ان سے فارمولا حاصل کرنے کا ہی ہوسکتا ہے''……عمران نے کہا۔

''کیا آپ کو یقین ہے کہ اس فائل میں موجود معلومات کے تحت گرین ایجنسی جی فور تک نہیں پہنچ سکے گی'…… بلیک زیرو نے تدرے تشویش زدہ لیجے میں کہا۔

"بال- میں نے فائل کا مطالعہ کیا ہے۔ فائل میں ایبا کوئی موادموجود نہیں ہے جس سے جی فور کے بارے میں ایسی معلومات لیس کہ ان تک پہنچا جا سکتا ہولیکن گرین ایجنسی سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ ایجنسی انتہائی فعال ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ یکنسی صد سالہ گڑے ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالنے کا فن جانتی ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالنے کا فن جانتی ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالنے کا فن جانتی ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالنے کا فن جانتی ہوئے مردوں تا کہ اس سے پہلے کہ وہ جی فور بران کو کال کرنے کا کہہ رہا ہوں تا کہ اس سے پہلے کہ وہ جی فور

نک پہنچیں ممبران گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کرسکیں اور بین کیفران نے کہا۔ بین کیفر کردار تک پہنچا سکیں''.....عمران نے کہا۔ ''گرین ایجنس میں جن گنہ جند ای در مرجہ بین جن کہا۔

"گرین ایجنی میں چند گئے چنے ایجنٹ موجود ہیں جن کی افسیل ہارے پاس موجود ہے۔ کیا آ ہداس بات کا اندازہ گا کتے ہیں کہ کیا آ ہداس بات کا اندازہ گا کتے ہیں کد گرین ایجنی کا کون سا ایجنٹ یا ایجنٹ س بہال آئے

ہوں گے''.... بلک زیرو نے کہا۔

برجم گئی تھیں۔

"کیا ہوا"..... بلیک زیرو نے عمران کو اس طرح سے اچھلتے د کھ کر جیرت مجرے لہجے میں ہو جھا۔

''گرین ایجنی تک تی فور کے بارے میں ایک الی انفارمیشن پنج گئ ہے جس پر اگر انہوں نے کام کیا تو وہ بہت جلد جی فور تک پنج کئی ہے جس پر اگر انہوں نے کام کیا تو وہ بہت جلد جی فور تک

پہنچ جاکیں گئے'۔۔۔۔۔عمران نے سرسراتے ہوئے کیج میں کہا تو بلیک زیروبھی چونک بڑا۔

''اوه۔ کون کی انفارلیشن کی جی ان تک' ..... بلیک زیرو نے تشویش زوه کی میں کیا۔

''ایک منشد۔ ابھی بتاتا ہوں''.....عمران نے کہا اور اس نے جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا۔

''دلیں۔ ٹائنگر میمز''..... رابطہ <u>ملتے ہی</u> ٹائنگر کی مخصوص آواز

خائی وی۔

"عمران بول ربا هول".....عمران مه نم کها-

"اوو۔ لیس باس" اسٹار نے عمران کی آواز من کر بردے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔ عمران اور اس کے قمام ساتھیوں کے قمیر چونکہ مخصوص سے اور سیٹلا بٹ سے فسلکہ عضوص سے ان کے خمبر کی اور سیٹلا بٹ سے فسلکہ عضو اس لئے ان کے خمبر کی بھی بیل فون پر ڈسپلے نہیں ہوتے سے اس لئے کال رسیو کرنے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کس نمبر سے کال کی جا رہی ہے۔ اس لئے ٹائیگر کو اپنا نام رہی ہے۔ اسی لئے ٹائیگر کو اپنا نام

''گرین ایجنسی میں جارا ایک فارن ایجنٹ بھی موجود ہے۔ اا سے بات کر لو۔ وہ تہمیں بنا دے گا کہ کرنل جیرم نے کے جی فاکی تلاش کے لئے پاکیشیا جھیجا ہے''……عمران نے کہا تو بلیک زرنے اثبات میں سر بلا دیا۔

" کھیک ہے۔ میں ڈبل ون سکس ٹرانسمیٹر پر میجر ہارون ۔ بات کرتا ہوں۔ وہی ہے نا گرین ایجنسی میں جو میجر براکس کے نا سے کام کر رہاہے " ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات ٹا مر بلا دیا۔ بلیک زیرو اپنی کری ہے اٹھ کر ماضے کھی ہوئی وہ فاگا ٹرانسمیٹر لینے چلا گیا تو عمران نے اٹھ کر سامنے رکھی ہوئی وہ فاگا اٹھائی جو وہ سوپر فیاض ہے لایا تھا۔ اس نے فائل کھول کر اس

ابھی وہ فائل و مکھ ہی رہا تھا کہ بلیک زیرہ ایک جدید ساخت' لانگ رہنج ٹرانسمیٹر لے کرآ گیا۔

''میجر ہارون کو ٹیں کال کروں یا آپ کریں گے''..... بلیکہ زیرو نے پوچھا۔

" تم كركو" ..... عمران نے كہا تو بليك زيرو نے اثبات ميں م ہلا ديا اور ٹرانسميٹر لے كر اپنی مخصوص كرى پر بيٹھ كر اسرائيلی فارن ايجنٹ ميجر ہارون كے ٹرانسميٹر كی فريكوئنسی ایڈجسٹ كرنے لگا۔ الا لمح عمران بے اختيار اچھل پڑا۔ اس كی نظریں فائل كے ایک سلح اسرائیلی ایجنٹوں کو اس کی سمجھ آ گئی تو وہ وائیڈ گریل مشین کی مدد

ے کریڈیم کی موجودگ کا پتہ لگا سکتے ہیں اور انہیں کریڈیم کا پتہ

چل گیا تو سمجھ جی فور ان کی مٹھی میں آ گئے ہیں''.....عمران نے کہا

تو بلیک زیروایک طویل سانس لے کررہ گیا۔ "آپ کے خیال میں کیا گرین ایجنسی کے ایجنٹ اس قدر ذہین

ہو سکتے ہیں کہ وہ ماسک میک اپ کے میٹریل میں موجود کریڈیم

کے ذریعے جی فور تک بہنچ سکیں'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔ در کرین ایجنسی کی ذہانت کا لوہا نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا

مانتی ہے پیارے۔ وہ ہمیشہ دور کی سوچتے ہیں۔ میں تو بیرسوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ اگر واقعی گرین ایجنسی کے ایجنٹ یہاں موجود

ہیں تو وہ ابھی تک جی فور تک بینچے کیوں نہیں۔ وہ تو انتہائی تیز رفماری سے کام کرتے ہیں اور اپنا مشن پورا کرکے رفو چکر ہو جاتے

بین "....عمران نے کہا۔

"اس كے لئے جميں اللہ كا لاكھ لاكھ شكر ادا كرنا جاہئے كه وہ ابھی جی فور تک نہیں پنچے ہیں ورنہ شاید ہم ان سے ہاتھ دھو

بیٹھے'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"میں ٹائیگر کی مرد سے پہ کرانا جاہتا ہوں کہ اگر اسرائیلی ا پہنٹوں کو وائیڑ کریل مشین کی ضرورت بڑی تو وہ مشین کہاں ہے ماصل کر سکتے ہیں اور اس مشین میں کون کون سے یارش استعال ہوتے ہیں اور ریر کہ اگر ایس کوئی مشین یا کیشیا میں موجود ہے تو اس

بتايا تفا\_ ''اس وفت كہال ہو''....عمران نے یو حیما۔

"ديس اين فليك يس مول باس" ..... ٹائلگر نے جواب دیا۔ "اوك\_ مين تمهارے فليك كے ياس آرما ہول-تم تيار ہوكر

فوراً نیج آ جاؤ۔ جلدی' .....عمران نے تیز کہے میں کہا۔ "لين باس- آپ آ جائيں- مين ابھي فيح آ جاتا ہون" ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہد کر رابطہ ختم کر دیا۔

" ٹائیگر سے کیا کام آپڑا ہے آپ کو۔ کیا آپ ٹائیگر کے ذریعے گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کرائیں گے' ..... بلیک

زیرو نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

" نہیں۔ میں ٹائیگر کے ذریعے سے معلوم کرانا چاہتا ہوں ک یا کیشیا میں وائیر گریل مشین کہاں وستیاب ہو سکتی ہے' .....عمرالا

"وائير كريل مشين - يدكون ى مشين بن ..... بليك زيرون جران ہو کر بوچھا جیسے اس نے بیانام پہلی بار سنا ہو تو عمران نے اسے وائیڈ گر میل مشین کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔

''اوہ۔نو کیا اس مشین کے ذریعے گرین ایجنسی جی فورتک کُلُ على بين اليك زيونة أتكويل يهارت موس كها

"بال. بى فور نے جو میک اس کر رکے ہیں وہ ماسک میک اب ہے جس کی تیاری میں کریڈیم بھی شامل کیا گیا ہے۔اگر

کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے''.....عمران نے کہا۔
''ہاں۔ ان کاموں میں واقعی ٹائیگر ایکسپرٹ ہے۔ اگر اسرائیلی
ایجنٹ اپنے ساتھ الی کوئی مشین لائے ہوں گے تو ٹائیگر کی مدد
سے اس مشین اور اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچا جا سکتا ہے''..... بلیک
زرو نے کہا۔

''تم میجر ہارون سے بات کر کے ممبران کی ڈیوٹیاں لگاؤ تب
تک میں ٹائیگر کے ساتھ ٹل کر اپنی می کوشش کرتا ہوں''……عمران
نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔عمران نے اسے چند
مزید ہدایات دیں اور پھر وہ اسے اللہ حافظ کہتا ہوا آپیشن روم
سے نکاتا چلا گیا۔

کلارک، کیتھ، ہڑن اور ہیرس ایک کمپیوٹر ائز ڈمشین کے سامنے بیٹے ہوئے تھے جو دیکھنے میں کسی لیپ ٹاپ جیسی تھی لیکن اس کا نیلا چم ہے حد زیادہ تھا اور مشین کافی بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ مشین پر ایک ڈسیلے سکرین لگی ہوئی تھی جس پر انٹرنیٹ کے مشین پر ایک ڈسیلے سکرین لگی ہوئی تھی جس پر انٹرنیٹ کے

ذریعے ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا۔ مشین ایک مضبوط میز

پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاروں غور سے اس مشین کو دکھ رہے تھے۔ سافٹ ویئر چونکہ دو جی ٹی کا تھا اس لئے اس کے ڈاؤن لوڈ ہونے

میں وقت لگ رہا تھا۔ میز پر دو چھوٹے چھوٹے ماسک بھی رکھے موئے تھے جن میں سے ہلکی ہلکی ہو چھوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میہ بوگونا گوار تو نہیں تھی لیکن وہ چاروں بار بار ان ماسکس کی جانب

و کھ رہے تھے جیسے وہ ان ماسکس کو وہاں سے ہٹا دینا جاہتے

بول\_

''مونہد یہاں کا انٹرنیٹ سٹم بے حدست ہے۔ اتن دیر میں تو ہم اپنے ملک میں ایسے بیسوں سافٹ دیئر ڈاؤن لوڈ کر لیں''۔ کیتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اب کیا کیا جائے۔ یہاں کی شینالوجی ہی ایسی ہے۔ ہر کام یہاں انتہائی ست روی سے ہوتا ہے ای لئے تو بیقوم ابھی تک ہم سے پیچیے جا رہی ہے''..... ہٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"أب كنتى دير لك كى أس سافت ويتر كے ذاؤن لوڈ ہوتے ميں "..... جيرس نے ليو جھا۔

"بس وس منط" ..... کلارک نے اپنی ریس واج و کھتے

'' بیر بات تم چھلے ایک گھٹے سے کہہ رہے ہو''.....کیتھ نے منہ ارکہا۔

"ہاں لیکن اب ایم بی پی ایس کی سپیٹر دوگنی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سافٹ ویئر اگلے دس منٹ میں مکمل ہو جائے گا"۔ کلارک نے جواب دیا۔

'' کیا اس سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی وائیڈ گریل

مشین تیار ہو جانے گی'..... ہڑس نے بوجھا۔

"ہاں۔ جُھے مثین پر تھوڑا سا درک کرنا پڑے گا پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ اس نے ای لئے تم سے کریڈیم سے بنے ماسک منگوائے ہیں تاکہ ہم اُنہیں اس مثین سے چیک کرسکیں۔ اگر مشین

نے ان ماسکس کو چیک کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ ہم جی فور تک بھی آسانی سے پہنچ جائیں گئ'.....کلارک نے کہا۔

''جی فور تک پنچنا ہمارے لئے اتنا آسان بھی نہیں ہو گا۔ تم نے کہا ہے کہ یہ مثین ایک ہزار میٹر تک مارک کرتی ہے۔ ہمیں یہ

مشین کے کر پورے دارالحکومت میں چکر لگانے پڑیں گے اور نجانے جی وقت لگ خوانے بی میں ہمیں کافی وقت لگ

جائے گا''..... ہیری نے کہا۔

''وقت تو گے گالیکن ان تک جُنیخے کا اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے''..... کلارک نے کہا۔ دس منٹ کے بعد سافٹ ویئر پر کام کرنے سافٹ ویئر پر کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے بیس منٹ بعد اس نے مشین تیار ہونے کا میں مصروف ہو گیا۔ اگلے بیس منٹ بعد اس نے مشین تیار ہونے کا

اعلان کیا تو ان سب نے سکون کا سانس لیا۔

"اب تم دونوں سے ماسک چہروں پر لگاؤ اور ایک ہزار میٹر کے دائرے میں الگ الگ سنتوں میں چلے جاؤ تاکہ میں چیک کرسکوں کہ مثنین ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں' ...... کلارک نے کہا۔

"اسكس سے بوآ رہی ہے۔ ايسا نہ ہوكہ ہم انہيں چروں پر لگائيں تو ہمارے طبیعت خراب ہو جائے"..... ہيرس نے كہا۔
"دنہيں۔ يد بو وقتی ہے۔ جيسے ہى ماسكس تم چروں پر لگاؤ گے

اس کی بوتمہاری جلد کی ہیٹ سے ال کرختم ہو جائے گئا۔ کلارک نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور ایک ایک ماسک

اٹھا کر اپنے چہروں پر لگانے شروع کر دیئے۔ چہروں پر ماسک لگا کر انہوں نے ماسکس کو دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں تھیتھپایا تو نہ صرف جبرت انگیز طور پر ان کے خدوخال تبدیل ہوتے چلے گئے بلکہ ان ماسکس کا رنگ بھی ان کی جلد جبیہا ہو گیا۔

'' گٹر۔ اب جاؤ''..... کلارک نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔

''وائرلیس ایئر فون اپنے کانوں میں لگا لینا تاکہ ہم آپس میں لگا لینا تاکہ ہم آپس میں لگالید رہیں' ۔۔۔۔۔ کیتھ نے کہا تو ان دونوں نے اثبات میں سر ہلائے اور اپنی جیبوں سے مخصوص ایئر فون نکال کر اپنے کانوں میں لگا لئے۔ کیتھ اور کلارک نے بھی ایئر فون لگا لئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے سے باہر گئے کلارک نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔

رئیس نے اس مشین میں دارالحکومت کا مکمل نقشہ بھی فیڈ کیا ہے۔ یہ دونوں جہاں جہاں جا کیس گے اور جہاں جہاں سے ان کے کاشن ملیں گے ہمیں ان علاقوں کی بھی پوری تفصیل مل جائے گئیں۔۔۔۔ کلارک نے کہا تو کیتھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کلارک نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو سکرین پرشہر کا ایک نقشہ سا پھیلا کیا جہاں ہر طرف کیسروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ان کیسروں میں جگہ جگہ سرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر میں جگہ جگہ سرخ رنگ کے ڈاٹس دکھائی دے رہے تھے جن پر

مختلف علاقوں، سر کوں اور بازاروں کے نام کھے ہوئے تھے۔
سکرین کی دائیں سائیڈ پر چار چو کھٹے سے بنے ہوئے تھے جو خالی
سٹے۔ کلارک مسلسل مشین کے بٹن پریس کرتا ہوا کمپیوٹرائز ڈ مشین کو
کمانڈیں دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کلارک نے ایک کمانڈ پریس کی
اسی کمح کیروں پر بنے ہوئے دو ڈاٹس کے رنگ بدل کر سبز ہو
گئے اور وہ سپارک کرنا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی سکرین پر بنے
ہوئے چوکھٹوں میں دو انسانی چرے ابھر آئے۔ جو ہڈین اور ہیرس

کے تھے۔ ''گلہ شو۔ ہو گیا کام۔ مثین نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے''.....کلارک نے انتہائی مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

''ہٹرین سرگلر روڈ کی طرف جا رہا ہے جبکہ ہیری کلاک کالونی کے مین روڈ پر ہے' .....کتھ نے سپارک کرتے ہوئے ڈاٹس پر کھھے علاقوں کے نام دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ یہ ایک ہزار میٹر تک جہاں جہاں جا کیں گے ہمیں اس طرح ان کے نشان ملتے رہیں گے''.....کاارک نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

''چوکھٹول میں ان دونوں کی اصلی شکلیں کیوں آ رہی ہیں۔ بیاتو یہاں سے میک اپ کر کے نکلے ہیں''.....کیتھ نے حیران ہو کر پوچھا۔

"ویل نے اس مثین میں جو سافٹ وئیر لوڈ کیا ہے اس کی وجہ

سے ان کے اصلی چرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کا گل رہا ہے کہ کم کہاں ہو' .....کاارک انک ڈائر یکٹ سیطل ئٹ سے ہوتا ہے جو ایسی ریزز استعال کرتا ہے ۔ ہم واپس آ رہے کہ کریڈیم کے نیچے چھی ہوئی اصلی چیز واضح طور پر دکھائی دے سکتی اور چوکھٹوں پر ایک بار پھر ان دونول ہے'' ......کاارک نے کہا۔

" کیروں کے ڈاٹس پر جہال علاقوں اور سڑکوں پر نام کھے
ہوئے تھے ان کے ساتھ میٹر ریڈنگ کے بھی کاش آ رہے تھے جس
سے انہیں پنہ چل رہا تھا کہ وہ اس مثین کی ریخ سے کتنے فاصلے پر
ہیں۔ پچھ ہی دیر میں اچا تک دونوں ڈاٹس کی سپارکنگ ختم ہوگئی اور
ساتھ ہی چوکھٹوں میں دکھائی دینے والی ہیرس اور ہڈس کی شکلیں
ساتھ ہی چوکھٹوں میں دکھائی دینے والی ہیرس اور ہڈس کی شکلیں

، '' یہ دونوں مثین کی رہنج لیعنی ہزار میٹر سے دور چلے گئے ہیں''.....کلارک نے کہا۔

'''ہاں۔ میں دیکھ رہی ہول''....کیتھ نے اثبات میں سر ہلا کر ہا۔

''تم دونوں آ کے چلے گئے ہو۔ واپس آ وُ''.....کاارک نے ایئر فون کے ساتھ لگے ہوئے مائیک میں ہڈس اور ہیرس سے مخاطب ہو کر کہا۔

'' کیا ہمارے کاش مل رہے ہیں''..... ہمیرس نے بوچھا۔ ''جب تک تم ہزار میٹر کی رہنج میں تھے تو ہم تمہیں لائیو دیکھ رہے تھے لیکن اب چونکہ تم رہنج سے باہر ہو اس کئے تمہارا پیتے نہیں

چل رہا ہے کہتم کہاں ہو'۔۔۔۔۔کلارک نے جواب دیا۔
''ٹھیک ہے۔ ہم واپس آ رہے ہیں'۔۔۔۔ ہٹرسن نے کہا۔ کچھ
ہی در میں سکرین پر ڈاٹس نے دوبارہ سپارکنگ کرنی شروع کر دی
ادر چوکھٹوں پر ایک بار پھر ان دونوں کی شکلیں نمایاں ہو گئیں۔
''گڈ۔ اگر ہم سکرین پر ہڈس اور ہیرس کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر
جی فور بھی اب ہم سے خود کو نہیں چھیا سکیں گے۔ ہم واقعی اب

" ہاں۔ بس بید دعا کرو کہ وہ ابھی تک کریڈیم سے بنے ہوئے ماسک میک اپ میں ہی ہوں۔ ایبا نہ ہو کہ انہوں نے ماسک میک اپ ختم کر دیا ہو۔ اگر ایبا ہوا تو میری ساری محنت اکارت جائے گئ".....کلارک نے کہا۔

آسانی سے ان تک بہنج جائیں گے' .....کیتھ نے مسرت بھرے

''اوہ۔ ہاں اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا''....کیتھ نے کہا۔

"تو اب سوچ لو"..... کلارک نے مسکرا کر کہا تو کیتھ جوابا مسکرا

"کیا تم اس مشین کی رہنج بڑھا نہیں سکتے".....کیتھ نے چند لیح خاموش رہنے کے بعد کلارک سے مخاطب ہوکر بوچھا۔

'' ''نہیں۔ اس کے لئے مجھے طویل کارروائی کرنا پڑے گی اور مجھے ایسے ایریل بنانے پڑے گے جو یہاں پورے دارالحکومت میں جواسے کلارک نے دیا تھا۔

"اگروہ اس ماسک میک اپ میں نہ ہوئے تو"..... ہیرس نے

تثویش زدہ لیجے میں پوچھا۔ ''تو پھر ہماری میر محنت ضائع ہو جائے گی اور انہیں تلاش کرنے

''تو چھر ہماری سے محنت ضامع ہو جائے کی اور ابیس تلاس کرنے کے لئے ہمیں کسی اور آئیڈیئے پر کام کرنا پڑنے گا''..... کلارک

ے لہا۔ ''جی فور تک پہنچنے کے لئے تمہارے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا بھی ہے کیا''.....کیتھ نے بوچھا۔

ر ہے ہیں ہمیشہ آگے کی سوچہا ہوں۔ اگر ہمارا بیطریقہ فلاپ ہواتو پھر میں ہمیشہ آگے کی سوچہا ہوں۔ اگر ہمارا بیطریقہ فلاپ ہوا تو پھر میں اپنا دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ اس طریقے کے تحت بی فرخود ہی کھل کر ہمارے سامنے آجا کیں گئے'۔۔۔۔۔ کلارک نے کہا۔ "ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ کون ساطریقہ ہے'۔۔۔۔۔ ہمیرس نے کہا۔

د نہیں۔ ابھی نہیں۔ پہلے ہم اسی طریقے پر کام کریں گے۔ ناکای کی صورت میں ہم دوسرا راستہ استعال کریں گے۔ اب چلو ہم مثین لے کرشہر کا دورہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جی فور کہال

چھے ہوئے ہیں' ..... کلارک نے کہا تو ان سب نے اثبات میں سر بلا دیے۔ کلارک نے مشین آف کی اور پھر ہڑس اور ہیرس نے مشین اٹھائی اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے تاکہ

اے کار میں رکھ کر وہ شہر کا چکر لگا سکیں۔ انہوں نے بلیک ڈائمنڈ کلب کے ہیڈمر سے ایک بند باڈی کی ہر ایک ہزار میٹر کے فاصلے پر لگائے جا سکیں۔ اس کام میں ہار بے بناہ سرمایا بھی گئے گا اور وقت بھی بے حد ضائع ہوگا۔ اس ت تو یہی بہتر ہے کہ ہم بی مشین کار میں رکھ کر مختلف علاقوں کا دورہ

تو یہ بہتر ہے کہ ہم یہ ین کاریں رکھ کر مختلف علاقوں کا دورا تہ کرتے رہیں۔ ہم حال کا دورا تہ کرتے رہیں۔ اس کام میں چند دن تو لگیں گے کیکن بہر حال ہم جی فور تک بہتی ہی جا کیں گئے''……کلارک نے کہا تو کیتھ ایک مطویل سانس لے کرخاموش ہوگئی۔

کچھ ہی دریر میں ہمیرس اور ہڈس واپس لوٹ آئے۔ کلارک نے ان کے سکرین پر نظر آنے والی سچونیشن ریکارڈ کر کی تھی اس نے انہیں ریکارڈ کر کی تھی اس نے انہیں ریکارڈ نگ دکھائی تو وہ مشین کی جیرت انگیز کارکردگی دیکھ کر واقعی جیران رہ گئے۔

وروں بروں رہ سے۔ ''تم واقعی جینئیس ہو کلارک۔ تہمیں گرین ایجنسی کا ماسٹر مائٹڈ ایسے ہی نہیں کہا جاتا''..... ہیرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلارک بے اختیار مسکرا دیا۔ ''۔ چہ نئی نہ نہ نہ سے ب

''اب جی فور کی خیر نہیں۔ وہ حیب جائیں جہاں جیب سکتے ہیں۔ ہم اس مشین کی مرد سے ان تک بھنے جائیں گے اور پھر وہ چیر اس مشین کی مرد سے ان تک بھنے جائیں گے اور پھر وہ چاروں ہمارے شانجوں میں ہوں گے' ..... ہٹرس نے کہا۔ ''ہاں بشرطیکہ وہ برستور کریڈیم ماسک میک اپ استعال کر رہے ہول گے تو'' ..... کیتھ نے کہا۔

رہے ،وں سے و ..... یکھ سے بہا۔ '' کیا مطلب''..... ہمیرس نے چونک کر کہا۔ ہڈس بھی جرانی سے اس کی جانب د کیھ رہا تھا تو کیتھ نے انہیں وہی جواب بتا دیا

١.

ہیں اور وہ کریڈیم سے بنے ماسک میک آپ استعال کر رہے ہیں تو گِر وہ ہمیں آج نہیں تو کل ضرور مل جائیں گے'..... کلارک نے

"اب تو مجھے بھی الیا ہی لگنے لگا ہے جیسے ان سائنس دانوں نے ماسک میک ای اتار دیئے ہول اور ان کی جگد نے اور مستقل

می ای کر لئے ہول' .....کیتھ نے ای انداز میں کہا۔

" نہیں۔ ایبا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے میک اپ تبدیل کے جاتے تو اس فائل میں اس ذکر کا ضرور ہوتا۔ فائل میں خاص طور پر میک اپ اور اس کے میٹریل کے بارے میں تحریر تھا۔ اگر میک

اپ میں تبدیلی والی کوئی بات ہوتی تو وہ بھی فائل میں تحریر ہوتی اور میں مہیں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ دنیا کا جدید سے جدید میک اپ

جی پائیدار مبیں ہوتا۔ تمام میک اب روزانہ کی بنیاد پر کرنے پڑتے یں البتہ کچھ میک ایسے ہیں جنہیں معمولی ساری فریش کرنا پرتا

ہ ورنہ ہر بار میک اپ کی ایڈ جسمن لازی ہے لیکن کریڈیم سے بالا گیا ماسک میک اب ایبا ہے جے مستقل بنیادوں پر لگایا جا سکتا ہـ اس کے لئے نہ تو ماسک کو بار بار تفیقیانا پڑتا ہے اور نہ بی ال کے سیٹ آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ اس سے اچھا میک آپ ابھی

" بونہد او کیا اب ہم رات کے وقت بھی جی فور کی تااش میں

ای طرح یا ملوں کی ظرح شہر میں گاڑی دوڑاتے رہیں گے"۔ کیتھ

وین حاصل کی تھی جس کے بچھلے ھے میں انہوں نے مشین را تھی۔مثنین کے ساتھ انہوں نے پورٹیبل بیٹری بھی لگا دی تھی: سفر کے دوران مشین بند نہ ہو جائے۔ چونکہ بند وین میں سکنلز کر

واقع ہو سکتی تھی اس لئے کلارک نے مشین کے ساتھ ایک تار كراسے وين كے ساتھ لگے ہوئے ايف ايم ايئريل كے س سلك كرويا تفاجس كى وجه سے اب مشين آسانى سے كريديم

سگنل کی کرسکتی تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ ہیرس نے سنجال کی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر ہڈین بیٹھ گیا تھا جبکہ کلارک اور کیتھ وین کے پیھے مثب

کے یاس بیٹھے تھے۔ کلارک کے کہنے پر ہیرس وین شہر کے مخلا علاقوں میں گھماتا کھر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک سارے علاقو

میں گھومتے بھرتے رہے لیکن کسی بھی علاقے میں انہیں کریڈیم موجودگی کا کوئی کاشن نہ ملا۔ '' یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے تقریباً سارے شہر کا ؟

لگا لیا ہے لیکن کریڈیم سے بے ماسک میک اے کا ہمیں ابھی تا ایک بھی کاٹن نہیں ملا ہے' .....کیتھ نے برا سا منہ بناتے ہو۔

"بر کام فوراً نہیں ہو جاتا ہے۔ ہیرس نے شہر کی مین سر کول ا کک کوئی نہیں ہے " ..... کلارک نے کہا۔ چکر لگائے ہیں۔ ہمیں شہر کے گنجان علاقوں میں بھی جانا پڑے ادر ایسے علاقوں میں بھی جو ابھی نو آباد ہیں۔ جی فور اگر اسی شہر میں

''اگرتم تھک گئی ہوتو ہیرس سے کہو کہ وہ وین واپس رہائش گ

''ہاں۔ میں واقعی تھک گئی ہوں۔ صبح سے مارے مارے کچ

نے جھلا ہٹ تھرے کہتے میں کہا۔

ر نیم دراز ہو گئی تھی۔

سینی کی آواز نکلی تو کلارک اس بری طرح سے اچھلا جیسے وین میں موجود کسی زہر ملے بچھو نے اسے کاٹ لیا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بجلی کی ی تیزی سے مشین کی جانب جھیٹا۔

'' کیا ہوا۔ مشین سے سیٹی کی آ واز کیوں نکل رہی ہے''۔ کیتھ نے آئکھیں کھول کر کلارک سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ کلارک نے

"دنهيں - اگر ينه چل گيا ہوتا تو ميں تمهيں اس طرح وين وڑاتے رہنے کے لئے نہ کہتا'' ..... کلارک نے کہا۔

" نھیک ہے۔ ہم بھی واقعی تھک گئے ہیں۔ اس لئے میں وین

الی مور رہا ہوں' ..... ہیرس نے جواب دیا تو کلارک نے اثبات

بن سر ہلا کر ایئر فون کا بٹن آف کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق

ن ایئر فونز سے مستقل لنکد بھی رہ سکتے تھے اور بٹن آن آف کر کے ایک دوسرے سے رابطہ کر بھی سکتے تھے اور رابطہ منقطع بھی کر

تھاوٹ کے تاثرات کلارک کے چبرے یر بھی نمایاں تھے۔ وہ بی اب مشین بر لگی سکرین کی جانب لا پروائی سے د کیھ رہا تھا۔ ں نے مشین آف نہیں کی تھی لیکن مشین سے بیچھے ہٹ گیا تھا اور ان کی سیٹ سے فیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیتھ پہلے ہی دوسری سیٹ

ابھی وین مڑ کر کچھ ہی دور گئ ہو گی کہ اجیا تک مشین سے تیز

کی طرف موڑ لے۔ ہم رات کو آ رام کریں گے اور دن لکلتے ہ ایک بار پھراینے کام یرلگ جائیں گے' ..... کلارک نے کیتھ } جھلا ہٹ ویکھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

رہے ہیں لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ میں اب آرام کرنا جاہج مول' '.....کیتھ نے صاف گوئی سے کہا تو کلارک بے اختیار ہنر " فھیک ہے۔ میں ہیرس سے وین واپس لے جانے کے لئے

ہیری اور ہڈین وین کے الکلے جھے میں بیٹھے ہوئے تھے اس لئے وہ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ایک وومرے سے رابطہ کرنے کے لئے کانوں میں ایئر فون لگا رکھ

کہہ دیتا ہول''..... کلارک نے کہا۔ وین چونکہ بند باڈی کی تھی اور

تھے۔ جس سے وہ حاروں لنکڈ تھے لیکن کیتھ چونکہ تھک گئی تھی ای لئے اس نے اپنے کان سے ایئر فون نکال لئے تھے۔ ''ہیرس۔ مادام کیتھ تھک گئی ہیں۔ وین واپس رہائش گاہ کی

طرف لے چلو۔ ہم کل صح پھر نکلیں گے' ..... کلارک نے ایئر فون کا ایک بٹن پریس کر کے مائیک میں کہا۔

"تو كيا ابھى تك ان ميں سے كسى ايك كا بھى ية مہيں چلا

"اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم نے جی فور میں ہے ایک کو ڈھونڈ لیا ہے''.....کیتھ نے مسرت بھرے کہج '' کیا ہوا۔ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ''..... ایئر فون سے ہیرس کی آواز سنائی دی۔ "جی فور کا ایک ممبر ہمیں مل گیا ہے ".....کتھ نے کہا۔ "اوہ \_ کیا تم سیج کہہ رہی ہو \_ کہاں ہے وہ بس علاقے میں ہے' ..... ہرس نے بھی مسرت بھرے کہے میں کہا۔ "م نے وین سکستھ الونیو کے پاس روک رکھی ہے۔سکستھ الونیو کے ساتھ ماڈرن کالونی ہے۔ ہمیں اس طرف سے جی فور کے اک سائنس دان کا کاشن مل رہا ہے''.....کلارک نے کہا۔ ''اوہ۔ گڈ شو۔ رئیکی گڈ شو۔ کیا میں وین ماڈرن کالوئی کی طرف لے جاؤل' ..... ہیرس نے بوجھا۔ " نہیں۔ ہم کالونی سے دور نہیں ہیں۔ تم کچھ در رکو۔ میں اس

" اس میں کالونی سے دور جیس ہیں۔ می چھ دیر راو میں اس علاقے کو پراپر طریقے سے چیک کرتا ہوں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ماؤرن کالونی کی کس رہائش گاہ میں موجود ہے' ..... کلارک نے کہا۔

"تو کیا میں بہیں رکول' ..... ہیرس نے پوچھا۔ "ہاں۔ کیوں یہاں رکنے میں کوئی مسلہ ہے کیا'' ..... کلارک نے بوچھا۔

اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہو تھیں جہاں شہر کے نقثے کی لکیروں کے جال میں ایک نقلہ سارک کر رہا تھا اور اس نقطے پر شہر کے ایک علاقے کا نام آ، تھا۔ کلارک نے فوراً ایئر فون آن کیا۔ ''وین روکو ہیرس۔ فورا وین روکو مجھے جی فور کا کاش ملائے رکو وین جلدی''..... کلارک نے چینتے ہوئے کہا تو اس کی بات کر کیتھ انچیل کر کھڑی ہو گئی اور وہ تیزی سے کلارک کی جانہ بڑھی اور پھر اس کی نظریں بھی سکرین پر جم کئیں۔ سکرین پر ابھی صرف نقطہ سیارک کر رہا تھا سائیڈوں پر ۔ ہوئے چوکھٹوں میں ابھی تک کوئی تصویر نہیں اجری تھی۔ کلارک ۔ کہنے یہ ہیرس نے فوراً وین روک لی۔ وین رکتے ہی کلارک انگلیاں مشین پر لکے ہوئے کی پیڈ پر چلنا شروع ہو کئیں۔ ال نظرین مسلسل سکرین برجمی ہوئی تھیں اور وہ کی پیڈیر ٹا کیپنگ کرا تھا پھر احیا تک ایک جھما کا سا ہوا اور سائیڈ پر بنی ہوئی ایک وہٰ میں ایک انسانی چرہ نمودار ہو گیا۔ اس چرے یر نظر بڑتے ا کلارک بری طرح سے چونک پڑا۔ "اوه - بياتو ذاكر مبشر ملك بيئ ..... كيته في آئكهين ماد -ہوئے کہا۔ " "بال- بران في فوريس سے ايك ب جو اسرائيل ك فد

بين ".... كلارك في مسكرات موس كها-

نتیوں خاموش ہو گئے۔ اگلے دو منٹ کے بعد سکرین سے سارا منظر غائب ہو گیا۔ دوسرے لیجے سکرین پر ایک اور منظر انجر آیا جس میں ایک فرنشڈ کوشی کا اندرونی اور بیرونی منظر الگ الگ حصول میں وکھائی وے رہا تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹی می ونڈو بن گئی تھی جس ہیں انگریزی میں مسلسل لکھا ہوا چل رہا تھا۔ وہ سب غور سے سكرين دينے لگے۔

سکرین میں عمارت، کے باہر اور اندر مختلف حصول میں کئی افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور وہ عمارت کی نگرانی میں مصروف تھے۔ سکرین پر ایک ونڈو میں ایک کمرے کا مظر بھی وکھائی دے رہا تھا جس میں وہی انسان ایک میز کے پاس کری پر بیهٔا ہوا تھا جو انہیں پہلے سکرین پر دکھائی دیا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے سامنے ایک نوٹ بک تھی اور وہ اس نوٹ بک میں انتہائی انہاکی ہے کچھتحریر کر رہا تھا۔ ''تو اسے نوٹ بک لکھنے کی بھی عادت ہے''..... کلارک نے

" إل لك تو اليا بى رہائے" ..... كيتھ نے اثبات ميں سر بلاكر

" بير ما ڈرن كالونى كى كۇشى نمبر سات سو چالىس ہے اور اس كۇشى میں بیدرہ مسلح افراد موجود ہیں جو ڈاکٹر مبشر کی حفاظت پر مامور ہیں اور رہائش گاہ میں بھی کچھ حفاظتی ریزز پھیلی ہوئی ہیں جو ان تمام

" نہیں ۔ مئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ رکو میں کار سڑک کی سائیڈ ۔ لگا دیتا ہوں۔ اگرسکنل ڈراپ ہوں تو بتا دینا''..... ہیرس نے کہا۔ "اوکے"..... کلارک نے کہا تو ہیرس نے کار سوک کے كنارى يرلكا دى اور كلارك ايك بار چرمشين يركام كرنا شروع؛ گیا۔ کیتھ غور ہے اس کی طرف دمکیھ رہی تھی۔ چند کمحوں کے بو میران اور بدان می وین کے چھلے حصے میں آگے اور انہوں نے جم ال مخض کی شکل د کید کر اس بات کی تصدیق کر دی که وه پروفیم ایڈگر کے ساتھ کام کرنے والے جار سائنس وانوں میں سے ہی ایک ہے جو پروفیسر ایڈگر کے فارمولے اور مفین کے یارش کے ساتھ اسرائیل ہے فرار ہو کریا کیشیا بیٹنی گئے تھے۔ "اب تم كركيا رب ہو" ..... كلارك كوملسل كام كرتے وكيم کیتھ نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ ''میں اس کی رہائش گاہ کی لوکیشن چیک کر رہا ہوں اور میں یہ

د کھنا جاہتا ہوں کہ اس نے اپنی حفاظت کے لئے یہاں کیا انظامات كرركم بين' ..... كلارك في مسلسل كام كرت موك

وو کیا اس مشین سے رہائش گاہ کے حفاظتی سٹم کا بھی پہتہ لگایا جاسكتا بي البين نے حيران موتے موسے يو جيا۔

"ال- يه براے كام كى مشين ہے۔تم سب دو من خاموش ر ہو۔ بس میرا کام ختم ہونے والا ہے' ..... کلارک نے کہا تو وہ

یہ پت چل جاتا ہے کہ وہ رہائش گاہ کے کس جھے سے اندر واخل ہوا

ہے بلکہ ان ریزز کی وجہ سے رہائش گاہ کے اندر چانے والے کی

بھی شخص کا جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی۔

قتم کی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا''..... کلارک نے سائیڈ

''اوہ۔ بڑے تنحت حفاظتی انتظامات کئے ہیں ڈاکٹر میشرنے''۔

''وہ سائنس دان بھی تو اعلیٰ یائے کا ہے۔ وہ اپنی حفاظت کا

"بال بي بهي شيك بيئ ..... بأس نے فورا كيتھ كى تائيد ييں

''اب کیا پروگرام ہے۔ کیا ہم کروگن ریز کی موجودگی میں

بندوبست نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا''.....کیتھ نے منہ بنا کر

میں بنی ہوئی ونڈو کی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔

ہر من نے ہونٹ مینجے ہوئے کہا۔

سر بلا کر کبا۔

رہائش گاہ پر ریڈ کر سکتے ہیں'' ..... ہیرس نے پوچھا۔

ایک ہاتھ آیا ہے تو باقی سب کا بھی جلد ہی یہ چل جائے گا۔ ہم

آ وتھی رات کو یا کل دن کے وقت یہاں ریڈ کریں گے اور ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ ایک بار یہ

ہارے ہاتھ لگ گیا تو مجھو کہ باقی سائنس دان بھی ہاری گرفت

"الله اب ممين والبل چلنا جائے۔ ہم يهال يرى بلانگ

ے آئیں گے اور ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے کے جائیں

گئن.... کلارک نے کہا تو ہیرس نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر

"كيا اى ربائش، كاه مين اس كى ليبارثرى بي اسكيته ني

" ونہیں۔ بیر ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ ہے۔ مجھے اس ساری

عارث کی تفصیل مل گئی ہے جو میں نے کمپیوٹرائز ڈمشین میں سیو کر

الله آنے سے فی نہیں عیس کے ".....کیتھ نے کہا۔

ہیری اور ہڈس وین کے پیچیلے تھے سے نکل گئے۔

دونہیں۔ اس ریز کی موجودگی میں نہ تو اس رہائش گاہ کو

میزائلوں سے اُڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھول سے۔ ہمیں سب

سے پہلے رہائش گاہ سے کروگن ریز کوختم کرنا ہو گا۔ اس کے بعد ہمارا معرکہ رہائش گاہ کے اندر اور باہر موجود گارڈ ز سے ہو گا تب

بی ہم رہائش گاہ میں وافل ہو سکیں کے اور اس کے لئے ہمیں

یہاں با قاعدہ تیاری کر کے آنا ہوگا' ..... کلارک نے کہا۔

''چاو۔ اور کچھ نہیں تو ہماری دن بھر کی محنت کسی ٹھکانے تو گلی۔

کیا گیا ہو۔ اگر کوئی غیر متعلق شخص اس رہائش گاہ میں داخل ہو تو گروکن ریزز فورا اس کا احاطه کر لیتی ہیں اور اس کے بارے میں

ماسٹر کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے شخص کو نہ صرف اس شخص کے بارے میں

افراد کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ ریہ

گروکن ریزز ہیں جو ایک کمپیوٹرائز ڈمشین سے منسلک ہوتی ہیں اور صرف انهی افراد کو پیچانتی ہیں جن کا ڈیٹا کہیوٹرائز ڈ مشین میں فیڈ

لی ہے۔ اس عمارت میں کتنے کمرے ہیں۔ کہاں تہہ خانے ہیں اور عمارت کے واقعی اور خارجی راستے کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت میں موجود خاص و عام چیزوں کے بارے میں بھی مجھے ساری تفصیل کا علم ہو گیا ہے۔ اگر اس رہائش گاہ کے کسی تہہ خانے میں کوئی لیبارٹری ہوتی تو مجھے اس کا بھی پتہ چل جاتا''……کلارک نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دروی حرت انگیز مشین بنائی ہے تم نے ۔ یہال بیٹے بیٹے ہی تم نے سب پچھ معلوم کر لیا ہے ".....کیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں کلارک بھی مسکرا دیا۔ پچھ ہی دیر میں دین شارث ہوئی اور ہیری اسے واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب دوڑاتا لے کیا۔ وہ چاروں اب بے حد مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے جی فور میں سے ڈاکٹر مبشر ملک کو تلاش کر ہی لیا تھا جس کے ہاتھ آنے کی در تھی اور پھر باقی سائنس دان بھی ان کے قبضے میں ہوتے۔

عمران نے کار ایک رہائتی بلازہ کے باہر روکی تو سڑک کے دوسری طرف کھڑے ٹائیگر نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی موجودگ کا بتایا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔

ٹائیگر نے میک اپ کر رکھا تھا۔ اس نے جینز پہن رکھی تھی۔ عمران کی کار کے پاس آ کر اس نے عمران کوسلام کیا۔ "بیٹھو''.....عمران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا

تو ٹائیگر اثبات میں سر ہلا کر کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھ تی عمران نے کار آ گے بڑھا دی۔

"پاکیشیا میں اس وقت اسرائیل کی گرین ایجنسی کے ایجنگ موجود ہیں جو جی فور کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں''.....عمران نے سلم کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو گرین ایجنبی کا س کر ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔

"اوه- آپ کو کیے اطلاع ملی ہے کہ یہاں اسرائیلی گرین

" ایک اسرائیلی مشن میں تمہارا نگراؤ گرین ایجنبی ہے ہو چکا ہے اس کئے تم یقیناً ان ایجنٹس کو جائے جھی ہو گے اور آئیس پچانے بھی ہو گئے'……عمران نے پوچھا۔ "دلس دن تام الحنٹاں کو تو میں نہیں جانیا لیکن چند ایجنٹ

پیوسے میں جوف اسلام ایجنٹوں کو تو میں نہیں جانتا کیکن چند ایجنٹ ہیں جو واقعی انتہائی تیز رفتار اور ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جن میں کلارک، ہیں ہو واقعی انتہائی تیز رفتار اور ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جن میں کلارک، ہیں اور کیتھ نامی ایک لڑکی کیتھ ہے' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ ''تہمارا کیا خیال ہے آگر یہ تنیوں پاکیشیا آئے ہوں گے تو یہ تنیوں جی فور کی خلاش میں کیا کر سکتے ہیں' ..... عمران نے بوچھا۔ ''جی فور کی خلاش میں وہ پورے ملک کو تہہ و بالا کر سکتے ہیں باس۔ ان کے پاس انفار میشن کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالو جی ہیں۔ بھی ہے جو سینکڑوں برس پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑ سکتے ہیں' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"" جی فور کے سلسلے میں تم نے میری معاونت کی تھی اور آئییں ہر فاص و عام سے چھپائے کے لئے تم نے ہی آئییں کریڈیم کے ماسک بنا کر دیئے تھے۔ کیا ان ماسکس کی مدد سے اسرائیلی ایجنٹ، جی فور تک پہنچ کتے ہیں" ......عمران نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔

''لیں ہاس۔ چونکہ کریڈیم ایک خاص دھات ہے جو ربر جیسی نرم اور ملائم ہوتی ہے لیکن اس دھات سے پچھ الیمی ریز زنگتی ہیں جنہیں اگر ایک خاص سائنسی آلے کی مدد سے چیک کیا جائے تو الیجنس کام کررہے ہے' ..... ٹائیگر نے حمرت زدہ لیجے میں کہا۔

''گرین ایجنس کے چیف نے ججھے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے اپنے
ایجنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یہاں جی فور کے خلاف کام
کرنے کے لئے آئے ہیں' ..... عمران نے ٹائیگر کے بے تکے
سوال پر منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھنی لئے وہ اپنے سوال پر خود ہی ٹرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے عمران
کے وہ اپنے سوال پر خود ہی ٹرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے عمران
کے ذرائع تھے جس سے اسے معلوم ہوا ہوگا کہ پاکیشیا میں اسرائیل کے ذرائع تھے جس سے اسے معلوم ہوا ہوگا کہ پاکیشیا میں اسرائیل گرین ایجنسی کے بارے میں
اس سے ذکر کیوں کرنا۔

'' سوری باس۔ گرین ایجنسی کا سن کر میں چونک پڑا تھا کیونکہ اسرائیلی گرین ایجنسی انتہائی تیز رفتار، فعال اور انتہائی خطرناک ایجنسی ہے''…… ٹائیگر گئے اپنی خفت مٹاتے ہوئے کہا۔

"اق كياتم ال الجنبي سے ڈرتے ہو".....عمران نے اسے تيز نظروں سے گھورتے ہوئے كہا۔

"دنو باس - بیر بات نہیں ہے - اس ایجنی کا پاکیشیا میں ہونا نہایت خطرناک ہے اپنا مشن پورا کرنے کے لئے وہ ایک سے برھ کر ایک سائنسی جربے استعال کرتے ہیں اور گرین ایجنسی کے متام ایجنٹ انتہائی ذہین اور زیرک سمجھ جاتے ہیں'' ...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ان کا آسانی سے پھ لگ سکتا ہے' ..... ٹائیگر نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے جواب دیا۔ عمران کار ڈرائیو کرتا ہوا شہر کے مختلف مصول سے گزررہا تھا۔

'' ''تہارا مطلب ہے وائیڈ گریل اور ون ون تقری ویژنل مثین اگر یاکیشامیں دستیاب ہو جائے تو اس کی مرد سے کریڈیم سے سے

ماسکس میک آپ کا بیتہ لگایا جا سکتا ہے' .....عمران نے کہا۔ ''لیس چیف۔ لیکن وائیڈ کریل مشین بنانا آتا آسان نہیں ہے۔

اسے بنانے میں کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر یہ مشین

اس قدر وزنی ہوتی ہے کہ اسے دو شخص بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکت'' ٹائنگ نے چار دیا

سے ''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ ''میں اس کے وزن اور حجم کی بات نہیں کر رہا ہوں اور اسرائیلی،

ا کینٹوں کے باس سرمائے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔تم یہ بتاؤ کیا وائیڈ گریل مشین آ سانی ہے اس ملک میں لائی جا سکتی ہے۔ مکمل مشین سے اثریں مشین آ سانی ہے اس ملک میں لائی جا سکتی ہے۔ مکمل مشین

یا اس کے پارٹس''....عمران نے بوچھا۔ ''لیس چیف۔ یارٹس کی شکل میں مشین یہاں لائی جا سکتی ہے

اور اس مشین کو بنانے کے لئے پاکیشیا میں بھی آسانی سے پارٹس ٹل جاتے ہیں''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ دوکتی دیر میں مشین تیار کی جاسکتی ہے''.....عمران نے یو چھا۔

ی وریاں کی حیاری جاتی ہے ..... مران نے پوچھا۔ ''اگر اس کے پارٹس اور پجنل ہوں تو اسے بنانے میں چند گھنے

در کار ہوتے ہیں بس اس کا سرچر ایڈ جسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے

المن اگر کسی ایکسپرٹ نے مشین بنائی ہو تو اس کے لئے سرچر ارجے کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا''..... ٹائیگر نے کہا۔

رٹ کرنا ہی مشکل ہیں ہوتا ..... ٹائیر نے کہا۔ ''اس مشین کے ذریعے کتنے فاصلے سے کریڈیم کا پتہ لگایا جا

مکنا ہے' .....عمران نے بوچھا۔

''مشین ہیوی ہو یا پورٹیبل۔ اس کا سرچر انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اں مشین سے نکلنے والی ریزز ایک مخصوص حد تک سرچ کرتی ہیں۔ کم ہے سومیٹر کے دائرے میں اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار میٹر

کے دائرے میں''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ ''کیا اس مشین کو کسی گاڑی میں رکھ کر استعال میں لایا جا سکتا میں مطالب میں اگر مجھے کرنا بھی طاش کرنا ہو تو کیا میں وائیڈ

ہ۔ میرا مطلب ہے اگر مجھے کریڈیم تلاش کرنا ہوتو کیا میں وائیڈ گریل مشین اپنی کار میں رکھ کرشہر میں گھوم سکتا ہوں''.....عمران نے پوچھا۔

''لیں ہاس۔ لیکن اس کے لئے ہر وقت مشین کے سر پر رہنا پڑتا ہے کیونکہ سرچر سے ملنے والا کاش زیادہ دیر تک نہیں رہنا''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

رہ اسس کی ترک کیا گرین انجنسی میں الیا کوئی ایجنٹ ہے جو ''اب پیر بتاؤ کیا گرین انجنسی میں الیا کوئی ایجنٹ ہے جو مائنس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور وائیڈ گریل مشین کو بنانے اور اسے استعال کرنے کے بارے میں جانتا ہو''....عمران نے پوچھا۔

"لیں چیف۔ اسرائیلی گرین ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے جس کا ام کلارک ہے وہ ایسے معاملات میں بہت آگے ہے۔ ایسی چھوٹی نک پہنچ کتھے ہیں ورنہ وہ یہاں ای طرح سے دندناتے رہیں مونی مشینیں بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے' ..... ٹائیگر . کے' سے مران نے کہا۔

" فیک ہے۔ میرے ماسر کمپیوٹر میں ایک ٹریکر سافٹ ویئر ع- میں اس بر کام کرتا ہول اور اس کے ذریعے یا کیشیا میں موجود الله گریل مشینول کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے ان

ٹیوں کا ڈیٹا ہیک کرنا بڑے گا تب کہیں جا کر اس بات کا پیہ چل مکے گا کہ وائیڈ گریل مشینوں کو کس کام کے لئے استعال کیا جا رہا

<sup>2</sup> کونکہ ان مشینوں سے مختلف نوعیت کے کئی کام لئے جا سکتے

ں''.... ٹائیگر نے کہا۔ نیکامتم کب تک بورا کرلو گے' .....عمران نے بوچھا۔

"دُل بارہ گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ مجھے سافٹ ویئر میں کھ بنیادی تبدیلیاں بھی کرنی برس گی تاکہ یہاں اگر کسی نے نئی

ائڈ گریل مشین کا بھی استعال شروع کیا ہوتو میں اس سے لنکڈ ہو اؤل اور اس مشین کا ڈیٹا ہیک کرسکوں' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"تو ٹھیک ہے۔ تم ابھی سے بیاکام کرنا شروع کر دو تب تک ے کریڈیم ماسکس اتار کر انہیں عارضی میک اپ کر دیتا ہوں تا کہ ں درران اگر گرین ایجنسی انہیں ٹریس کرنے کے لئے وائیڈ کریل ''اوہ۔ تو آب وائیڈ کریل مشین استعال کرنے والوں تک پنج شین کا استعال کرے تو وہ ان سے محفوظ رہ سکیں''.....عمران نے

ہجیدگی سے کہا۔

"تب پھر ہمیں اس سے بیخ کا کوئی نہ کوئی انظام کرنا پڑ گا''....عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

"كيسا انظام"..... ٹائيگرنے چونک كريو جھا۔

''میں جی فور کے سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا حاہتا۔ غ خدشہ ہے کہ گرین ایجنسی کے ایجنٹ یہاں آ کر وائیڈ گریل مشین استعال کر کے بیں۔ انہیں اگر جی فور میں سے ایک بھی سائن

دان مل گیا تو وہ اس کے ذریعے دوسرے سائنس دانوں ا لیبارٹری تک پہنی سکتے ہیں۔ اس لئے یا تو ہمیں جی فور کے میا اب بدلنے بڑیں گے یا پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا ) یہاں وائیڈ گریل مشین کا استعال نہ ہو' .....عمران نے کہا۔ 

دیتا ہوں''..... ٹائیگر نے کہا۔ ''وہ تو ہو جائے گا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر یہال اما جاکر جی فور سے مل لیتا ہوں اور وقتی طور پر جی فور کے چہروں وائیر کریل مشین کا استعال کیا جائے تو اس کے بارے میں ہمر یتہ چل جائے''....عمران نے یو چھا۔

> حاستے ہیں' .... ٹائیگر نے چونک کر یو جھا۔ ''ہاں۔ ایسی صورت میں ہم اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنول

فارمولا حاصل كرنا بيئ ..... بليك زيرو نے تفصيل بتاتے ہوئے

"مونہد ان ایجنٹول کے نام کیا ہیں جو یاکشیا آئے ہیں"۔

عمران نے ہونٹ مینجیتے ہوئے یو جھا۔ ''بلڑین اور ہیری ہیر دو وہ ایجنٹ ہیں جو پہلیے سے بی یہاں

موجود ہیں اور جی فور کے بارے میں معلومات انھئی کر رہے ہیں

اور اب جو ا يجن پاكيشا كِنْ مِن ان من أيد مرد اور ايك عورت

ہے۔ مرد کا نام کلارک ہے اور عورت کا نام کیتھ ہے۔ وولول انتهائی و بین اور فعال ایجنت میں''..... بلیک، زمرو نے جواب دیا تو

عمران کے جبڑے اور زیادہ بھتی گئے بیتے اسے اٹھی دو ناموں کا "الريد بات ميجر بارون كو پہلے بن معلوم تھى لؤ اس نے ہميں

اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بنایا' ،....عمران نے عصیلے کھے "اس نے کہا ہے کہ اسے ان ایجنوں کے بارے میں آئ ہی

پتہ چلا ہے اور وہ اس سلسلے میں مجھے کال کر کے بتانے ہی والا تھا كه مين في اسے كال كر دئ "..... بليك زيروف في جواب ديا۔ ''ہونہد۔ ممبران کو بریف کیا ہے تم نے''.....عمران نے سر جھنگ کر پوچھا۔

"جی ہاں۔ میں نے انہیں بریفنگ دے دی ہے اور میں نے

" فیک ہے۔ آپ مجھے بہیں اتار دیں۔ میں فلیٹ میں ا

جا کر ابھی اپنا کام شروع کر دیتا ہول' ..... ٹائیگر نے جواب د " فراب میں مہیں تہارے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کر

موں۔ ویسے بھی جی فور تک جانے کے لئے مجھے ای طرف گزرنا ہے' .....عمران نے جواب دیا نو ٹائیگر نے اثبات اللہ ہلا ویا۔ عمران نے ٹائیگر کو اس کے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کم پھر وہ جی فور سے ملنے کے لئے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راتے

ہی تھا کہ اچا نک اس کے سیل فون کی گھنٹی نج اٹھی۔ عمران سفر کے دوران بلیوٹوتھ کا استعمال کرتا تھا جو کال کے لئے اس کے کان سے ہی گی رہتی تھی۔ اس نے کان ا بلیوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن پریس کر دیا۔

"لیں علی عمران بول رہا ہول' .....عمران نے سنجیدگ ت " طاہر بول رہا ہوں' ..... دوسری طرف سے بلیک زیرد کی سنائی وی۔ "إلى طامر بات كى ہے تم نے فارن ايجن سے كيا باا

ال نے ' .....عمران نے یو چھا۔ " یا کیشیا میں گرین ایجنس کے جار ایجنٹ موجود ہیں۔ جن ے دو ایجنٹ چند ہفتے پہلے یا کیشیا پنچے تھے اور دو ایجنٹ چا يسل ياكشيا كے لئے روانہ ہوئے ہيں اور ان جارول كامشن أ

کو النش کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور والل ا

الجنٹول سے محفوظ رہ سکیل' .....عمران نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ یہ واقعی مناسب رہے گا اور ممبران جیسے ہی ہیڈمر کو یہاں لائیں گے میں آپ کو اطلاع دے دول گا'،.... بلیک

زیرو نے جواب دیا اور عمران نے اسے مزید چند ہدایات دیتے

ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے چبرے یر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات

تھے۔ وہ بیس کر واقعی پریشان ہو گیا تھا کہ جی فور کے لئے ۔ اسرائیلی گرین ایجنسی کے حار فعال ایجنٹ یہاں موجود ہیں جن میں

کیتھ اور کلارک جیسے ذہین ایجنٹ بھی شامل ہیں۔ کیتھ اور کلارک جیے ایجنٹوں کا یا کیشیا میں موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا

تھا کہ اگر عمران نے جلد سے جلد جی فور کی حفاظت کا اعلیٰ پہانے یر انظام نہ کیا تو وہ اسرائیلی ایجنٹ ان تک پہننے جائیں کے اور پھر وہی

ہو گا جو وہ جاتے ہیں۔

انہیں ان چاروں ایجنٹوں کی تصاویر اور ان کی انفار میشن بھی دے دی بین تا که وه انہیں پہچائے میں کوئی غلطی نه کریں'..... بلیک زبرونے جواب دیا۔

''مجر ہارون سے ابو چھنا تھا کہ یا کیشیا میں ان جاروں ایجنٹوں

کو کون سپورٹ کر رہا ہے "....عمران نے کہا۔ "ليديها تهار اس نے مجھے بتايا تھا كه دارالحكومت ميں بليك

ڈائمنڈ کلب ہے جہاں ہیڈمر نامی شخص ہے۔ وہ بھی اسرائیلی ایجنگ ہے۔ وہی ان جاروں کا یا کیشیا میں سپورٹر ہے۔ وہ انہیں ہر طرح کی سہولیات دے رہا ہے جن میں رہائش سے لے کر ان کی ضروریات کی ہر چیز شائل ہے' ،..... بلیک زیرو نے جواب دیا۔

''تو کیاتم نے ممبران کو وہیں جھیجا ہے''....عمران نے کہا۔ "جی بان۔ ہارے لئے ہیڑمر اہم مخص ہے۔ اس لئے میں نے جولیا سے کہا ہے کہ وہ ہیڈم کو اٹھوا کر یہاں لے آئے۔ پھر میں خود بی اس سے سب کچھ اللوا لوں گا کہ اسرائیلی گرین ایجنی کے جاروں ایجنٹ کہاں موجود ہیں اور کیا کرتے چر رہ

" فيك بحد جب بيرم والش منول بي الله الله على ال کے بنا ویٹا۔ فی الحال ہیں جی فور ہے ملنے جا رہا ہوں۔ ان کا میک اب ان کے لئے خطرناک نابت ہوسکتا ہے اس لئے میں جاہا مول کہ ان کا فوری طور پر میک اپ بدل دیا جائے تا کہ وہ اسرائل

ين " بلك زيون كما

والے سی ناجائز کام کونہیں روکا جاتا تھا۔ اس کلب میں چونکہ انتہائی او بنچے پیانے پر جوا کھیلا جاتا تھا اور وہاں آنے والے غیر ملکی ہوتے تھے اس کئے شدت پہندوں سے بچانے کے لئے اور سیکورٹی رسک کی وجہ سے اس کلب کی انتہائی سخت اور فول بروف سیکورٹی کی جاتی تھی۔ کلب میں جگہ جگہ نہ صرف کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے تھے بلکہ کلب کے اندر اور باہر بے شارمسلح افراد موجود ہیں اور کلب میں داخل ہونے والے ہر شخص کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر اندر جانے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلب میں وہی غیر ملکی جا سکتے ہیں جن کے پاس بلیک ڈائمنڈ کلب کے جاری کردہ سیشل کارڈز ہوتے ہیں۔ بغیر کارڈ ہولڈرز غیر ملکیوں کو بھی کلب میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی البته کارڈ ہولڈر غیر مکی اینے ساتھ مقامی افراد کو بھی کلب میں لے ماسکتے تھے۔ اس جا چکا تھا۔ اس لئے اسے کلب کے بارے میں کمل معلومات

صدیقی ایک مرتبہ اینے ایک غیر ملکی دوست کے جمراہ اس کلب عاصل تھیں اور چونکہ ریہ کلب غیر ملکیوں کے لئے مخصوص تھا اس لئے صدیقی نے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی ورنہ فور

قانونی کام پرایکشن لےسکتا تھا۔

صدیقی چونکہ کلب میں جاچکا تھا اس کئے چیف نے ہیڈمرتک بہنچے اور اسے کلب سے نکال کر لانے کے لئے صدیقی کو گروپ

طار چیف ہونے کی حیثیت سے وہ اس کلب میں ہونے والے غیر

صفار نے اپنی کار بلیک ڈائمنڈ کلب کے بورج میں روکی تو اس کے چیچے صدیقی نے بھی اپنی کار روک لی۔ صفدر کے ساتھ جولیا، تنویر اور کیٹین ظیل تھے جبکہ صدیقی کے

ر بلیک ڈائمنڈ کلب جانے کا کہا تھا اس لئے وہ الگ الگ کارول میں جانے کی بجائے وہ کاروں میں سوار ہو کر آ گئے تھے۔ صدیقی اس کلب کے بارے میں بہت کچھ جانا تھا۔ اس نے چف کو بنایا تھا کہ بلیک ڈائمنڈ کلب غیر ملکیوں کے لئے بنایا گیا

ساتھ خاور، چوہان اور نعمانی تھے۔ انہیں چونکہ چیف نے فوری طور

ہے جہاں کی بھی مقامی شخص کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کلب یں شراب کے ساتھ ساتھ نشات کا بھی آ زادانہ استعال ہوتا

تھا اور وہاں بڑے پیانے پر جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ چونکہ کلب رجراد تھا اور غیر ملیوں کے لئے مخصوص تھا اس لئے وہاں ہونے

انچارج بنا دیا تھا۔

صدیقی نے کلب میں آنے سے پہلے اپنے ایک غیر ملی دوست سے رابطہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈائمنڈ کلب کانچ جائے۔ چونکہ ڈائمنڈ کلب کانچ جائے۔ چونکہ ڈائمنڈ کلب کا کارڈ ہولڈر اپنے ساتھ دی افراد کو اندر لے جا سکتا تھا اس لئے ان سب نے بلکے پچلکے میک اپ کر لئے تھے جبکہ صدیقی نے وہی میک اپ کر لئے تھے جبکہ صدیقی نے وہی میک اپ کر رکھا تھا جس میں وہ والٹر سے ملتا تھا۔ ان کے پاس مخضوص اسلحہ بھی موجود تھا جو انہوں نے اپنے لباسوں کی خفیہ جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ ان کے لباس مخصوص قیم کے تھے جن کی جبوں میں چھپا رکھا تھا۔ ان کے لباس مخصوص قیم کے تھے جن کی حجہ سے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لباسوں میں حجہ سے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لباسوں میں حجہ سے داک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے جسی ان کے لباسوں میں طرح مطمئن تھے۔

وہ سب کارول سے باہر نکل آئے۔ صدیقی کی نظریں پار کنگِ میں اپنے دوست کی کار ڈھونڈ رہی تھیں۔

"لگتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے ".....صدیق نے پارکنگ میں موجود تمام کاریں و کھتے ہوئے کہا۔

''تو کیا اس کے آنے تک ہمیں مہیں انظار کرنا پڑے گا''۔ خاور نے یو جھا۔

' د منہیں۔ کلب کے باہر ایک ویٹنگ روم ہے۔ غیر ملکیوں سے طلع والے ویٹنگ روم میں رک کر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم

وہیں چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ والٹر جیسے ہی آئے گا ہم اس کے ساتھ کلب میں چلے جائیں گئن۔... صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تمہارا یہ دوست والٹر کرتا کیا ہے اور غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ تمہارا دوست کیسے بن گیا''.....صفدر نے پوچھا۔

وہ مہارا دوست سے بن لیا .....سعدر ہے ہو چھا۔
"میری اور اس کی طاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ اس ہوٹل
میں لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ سیر ھیاں اتر رہا تھا اور اس کا
یاؤں سلپ ہو گیا اور وہ سیر ھیوں سے گرتا چلا گیا۔ میں اتفاقاً
سیر ھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسے گرتے و کیھ کر میں نے فوراً اسے سنجال
لیالیکن چونکہ وہ کافی سیر ھیاں گر چکا تھا اس لئے وہ کافی زخمی ہو گیا
تھا اس لئے میں اسے فوری طور پر اٹھا کر ایک نزد کی کلینک لے گیا
تھا۔ میں نے اس کا کلینک میں علاج کرایا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ
میرا احمان مند ہو گیا تھا اور تب سے ہی وہ میرا دوست بنا ہوا
میرا احمان مند ہو گیا تھا اور تب سے ہی وہ میرا دوست بنا ہوا
جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تم نے اسے اپ بارے میں کیا بتایا ہے "..... چوہان نے بچھا۔

''میں نے اسے ذاتی برنس کے بارے میں ہی بتا رکھا ہے اور یہ کہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں اور آرڈر کے لئے بھی بھار یہاں آتا ہوں''.....صدیقی نے کہا۔

"تو اب اسے تم جمارے بارے میں کیا بتاؤ کے اور یہ کہتم ہم سب کو اس کلب میں کیوں لے جانا چاہتے ہو'۔.... جولیا نے دوجھا۔

''میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اس بار اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں سیر سپائے کے لئے آیا ہوں اور انہیں میں نے چونکہ تہمارے اور بلیک ڈائمنڈ کلب کے بارے میں بتایا ہوا تھا اس لئے یہ سب میرے ساتھ کلب میں جانا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہوئے کہا تو وہ سب بھی جوابا مسکرا دیئے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ سے باہر نکل ہی رہے مشکرا دیئے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اس لمحے پارکنگ میں ایک سیڈان کار داخل ہوئی۔ کارکی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔

''لوآ گیا ہے وہ''……صدیقی نے کہا۔ کار میں بیٹے ہوئے غیر
ملکی نے بھی صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کار
آگے لا کر صدیقی کے پاس روک دی۔ صدیقی آگے بڑھا تو
نوجوان نے کار سے ہاتھ لکال کر اس سے بڑے پر تباک انداز میں
ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے
سے ہائے کہا۔

"م باہر چلو میں کار پارک کر کے آتا ہوں" ..... والٹر نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ پارکنگ سے باہر آگئے۔
کچھ ہی ور میں والٹر اپنی کار پارک کر کے باہر آگیا اور پھر باہر آ

کر وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ اس نے سب سے ہاتھ ملایا تھا لیکن جولیا نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ والٹر چونکہ یاکیشیائی کلچر جانتا تھا اس لئے اس نے جولیا کے ہاتھ نہ ملانے کا برانہیں مانا تھا۔

''کہاں کہاں سیر سپائے کرتے بھر رہے ہو اور کب سے ہو یہاں''…… والٹر نے صدیق سے بڑے والہانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''ہم سب برف باری و یکھنے کے لئے مختلف علاقوں میں گئے ہوئے تھے اور آج ہی یہاں آئے ہیں۔ راستے میں دوستوں سے میں نے جب ڈائمنڈ کلب کے رکھ رکھاؤ اور خاص طور پر گولڈن ڈراپس کا ذکر کیا تو یہ سب اصرار کرنے لگے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کلب دیکھنا چاہتے ہیں اور گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے میں انہیں بھی ساتھ لے آیا اور پھر تمہیں کال کر دی' ......

''اچھا ہوا کہتم نے مجھے کال کر دی۔ اتفاق سے میں بھی آئ گولڈن ڈراپس کے لئے یہاں آنے والا تھا لیکن تم تو جانتے ہو کہ جب سے تم دوست بنے ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی یہاں آ کر گولڈن ڈراپس بیتا ہول کیونکہ اکیلے گولڈن ڈراپس پینے کا لطف ہی نہیں آتا ہے''…… والٹرنے کہا۔

"تو چلو۔ آج ہم سب مل کر گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھاتے

سے انتہائی کلوز انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب والمر کے ہمراہ بین '۔ صدیقی نے کہا تو والٹرنے بنس کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ "ایک منٹ رکو۔ اندر جانے سے پہلے تہیں میری ایک شرط مانی ہو گی' ..... والٹر نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف

و کیسی شرط' ..... صدیقی نے اس کی جانب غور سے و مکھتے ہونے کہا۔

"جم جب بھی اس کلب میں آئے ہیں۔تم نے ہمیشہ میری اور اپی یے منٹ کی ہے لیکن اس بار تمہارے دوست جو اب میرے بھی دوست ہیں ان سب کی یے منٹ میں ادا کروں گا۔ اگر منظور ہے تو پولو ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا''..... والٹر نے مسراتے موئے کہا تو صدیقی نے ہنتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔

" ٹھیک ہے۔ اس بار چونکہ بھاری بل دینا ہے اس کئے میں تہارے حق میں وستبردار ہونے کے لئے تیار ہوں' .... صدیق نے کہا تو والٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔

"تم جیسے دوست کے لئے میں بھاری تو کیا منوں وزنی بل بھی اوا كرسكتا مول ".... والنر نے كلكصلاتے موسے ليج ميں كما تو وہ سيامتكرا وينجد

"آؤ پھر۔ دیکھتے ہیں کہ آج تم کتنے وزن کا بل ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہو' .....صدیقی نے کہا تو والٹر ایک بار پھر کلکھلا اٹھا۔ وہ شاید صدیقی کا ضرورت سے زیادہ احسان مند تھا ای لئے وہ اس

كلب كے وافلى وروازے كى جانب براھ كئے۔ كلب كے باہر جگه جگه سلح افراد کھڑے وکھائی وے رہے تھے جو کلب کی حفاظت پر مامور تھے۔ کلب کا داخلی دروازہ جو واک تھرو گیٹ تھا وہاں بھی دو افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں جدید مشین گئیں دکھائی دے

والر نے آ کے بردھ کر اپنی جیب سے کلب کی ممبرشپ کا کارڈ نکال کر ایک مخض کو دکھایا اور انہیں بتانے لگا کہ بیاسب اس کے روست میں جو دوسرے شہر سے آئے ہیں اور کلب کاسپیشل گولڈن ڈرالی پینا جاہتے ہیں۔مسلح افراد نے ان سب کی طرف غور سے ریکھا اور پھر انہیں واک تقرو گیٹ سے اندر جانے کے لئے کہا تو وہ ب ایک ایک کر کے واک تھرو گیٹ سے گزرتے چلے گئے۔ مضوص لباس ہونے کی وجہ سے ان کے یاس موجود اسلح کی کوئی نثاند ہی نہیں ہوئی تھی۔ سامنے ایک راہداری تھی جو بالکل سیدهی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری میں بھی جار مسلح افراد موجود تھے جو شکل و صورت سے ہی برمعاش ٹائپ کے وکھائی دے رہے تھے۔ راہراری کے اختیام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے کے پاس کوڑے ایک مسلم شخص نے ایک بار پھر والٹر کا ممبرشب والا کارڈ دیکھا پھر اس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے بینل سٹم کے مخصوص کوڈ نمبر پریس کر کے ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ

یں اس لئے وہاں کوئی مسلح گارڈ موجود نہیں تھا البتہ ہال میں جگہ لہ کاوز مرکث کیمرے گئے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے تھے۔
"وہ سامنے ایک میز خالی ہے۔ اس طرف چلو' ،.... والٹر نے اپنے موجود ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ سب اس کے ساتھ خالی میز کی طرف نے گئے۔ ہال میں ہر طرف لیڈی ویٹرز اٹھلاتی ہوئی دکھائی دے ایک میں ہر طرف لیڈی ویٹرز اٹھلاتی ہوئی دکھائی دے

ھ گئے۔ ہال میں ہر طرف نیدی ویبرر اطلاق ہوں رسوں رسی وی وی رہی ای تیس جو ہال میں موجود افراد کو گولڈن ڈراپس پیش کر رہی غر

والڑ، صدیقی اور اس کے ساتھی میز کے گرد بڑی ہوئی کرسیوں بیٹے گئے تو ایک لیڈی ویٹر فورا وہاں پہنچ گئی۔

"لیں سر" ..... لیڈی ویٹر نے والٹر کی جانب دیکھتے ہوئے دککش الداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کلب میں چونکہ غیر ملکیوں کو الاز میں مسکراتے ہوئے سے لیڈی ویٹر نے صدیقی اور اس کے

ماتھیوں کی طرف آ نکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارانہیں کیا تھا۔ "نائن لارج سائز گولڈن ڈراپس پلیز"..... والٹر نے کہا تو لڑکی نے اثبات میں سر ہلا کر اس کا آرڈر اپٹی نوٹ بک میں نوٹ

رن نے ابات یک سراہ کا اور دہاں سے بلیث گئا۔ کیا اور دہاں سے بلیث گئا۔

" " م نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کلب میں گولڈن ڈراپس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتا ہے " .....صدیقی نے کہا تو والٹر چونک کر اس

كي طرف و تكھنے لگا۔

دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بے شار غیر ملی افرا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہال چونکہ عام غیر ملکیوں کے لئے مخصوص ہ

سرر کی مخصوص آواز کے ساتھ کھاتا چلا گیا۔

اس کئے پہال منشات کا استعال نہیں ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ انہیر ہال میں داخل ہو کر کسی منشات کی بومحسوس نہیں ہوئی تھی۔ البت انہیں وہاں مختلف کھلوں اور چھولوں کی بھینی بھینی مہک ضرور محسور

ہو رہی تھی جس سے انہیں اپنے دل و دماغ مہکتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ مہک بلیک ڈائمنڈ کلب کے سپیش گولڈن ڈراپس کی تھی جو اس ہال میں موجود غیر مکی پی رہے تھے۔

ہال میں زیادہ تر غیر ملکی جوڑے موجود سے جو شاید اس کلب کے بیش گولڈن ڈرالیس کے لئے وہاں آتے شے۔ گولڈن ڈرالیس کے بارے بیں صدیق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک

خاص مشروب ہے جس میں الکحل شامل نہیں ہے۔ اس ڈرنک کو مختلف تجالوں ہے۔ اس ڈرنک کو خاص مختلف تجالوں کے فلیور سے بنایا جاتا تھا اور چونکہ اس ڈرنک کو خاص فارمولے کے تحت بنایا جاتا تھا اس لئے یہ ڈرنک اس کلب کے سوا کہیں دستیاب نہیں ہوتا تھا اور یہ ڈرنک قدر لذیذ اور خوشبو دار ہوتا

تھا جسے پینے والا بے حد ریسکون ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر ملکیوں کی زیادہ تعداد یہاں گولڈن ڈراپس پینے کے لئے ہی آتے

تھے اور یہ ڈرنک چونکہ نشہ آ در نہیں ہوتا تھا اس لئے غیر مکلی اپی فیملیز کے ہمراہ بھی آ جاتے تھے۔ اس ہال میں چونکہ فیملیز بھی آتی " ہاں۔ یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ کیا جائے تمہیں' ..... ا ان فور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

نے یوجھا۔

"اں کلب کی خاصیت ہے کہ یہاں شارینگ نہیں ہوتی۔ اگر '' حیاہئے کچھ نہیں۔ میرے یہ دوست البی تھے کھلاڑی بھی ہیں۔ بڑ کھیل کر جیتا جائے تو یہاں جیتنے والے کو کوئی نہیں رو کتا وہ جیتے

گولڈن ڈراپس کے ساتھ یہاں بڑے داؤ بھی کھینا جاہتے ہیں اب ڈالرز جیت کر یہاں سے لے جا سکتا ہے کین شار پر پر نہ

صدیقی نے کہا تو ایک کھے کے لئے والٹر کے چبرے پر چر مرف یہاں سخت نظر رکھی جاتی ہے بلکہ اسے ڈائمنڈ کلب کے لہرائی اور اس نے باری باری ان سب کی جانب غور سے دیکھا اوروں کے تحت اس کلب سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اس

بھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لب کا مالک ہیڈمر ہے جوشار بر کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا "توتم سب نے سیرسپائے میں جوخرج کیا ہے وہ یہال - بدایک باراس کے ہاتھ کوئی شاریر آ جائے تو پھراس کا پتہ ہی

واپس کے جانا چاہتے ہو'' ..... والٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الی چتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہال عائب ہو گیا "ایا ای سمجھ لؤ" .... صدیقی نے جواب دیا۔

ئ ..... والشرفي كبها-'' کتنا بڑا داؤ کھیل سکتے ہیں ہی' ..... والٹر نے پوچھا۔ "ہم شاریز نہیں ہیں۔ ہم فیئر گیم کھیلتے ہیں' ..... تنویر نے کہا۔

''تم بتاؤ۔ یہاں کتنا بڑا داؤ لگایا جا سکتا ہے'……صدیق ۔ ''فیر گیم کھیلنے والوں کی بیہاں بے حد قدر کی جاتی ہے'۔ والٹر الناال سے پوچھا۔ نے جواب دیا۔

" يبال كم سے كم كا داؤ دى بزار ۋالرز سے شروع ہوتا ہ" "كيا بم بھى كيم روم ميں جا كيتے ہيں۔ يد ميں اس لئے يو چھ والمرنے جسے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ ا اول کہ ہم تمہاری طرح غیر ملکی نہیں ہیں' ..... کیپٹن تکیل نے

"اور زیادہ سے زیادہ".....صدیقی نے مسکرا کر یوچھا۔ ''وہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ یہاں کوئی کمٹ نہیں ہے '''تم غیر ملکی نہیں ہولیکن ہو تو ایک غیر ملکی کے ساتھ۔ میں اس تم لا کھول ڈالرز کا بھی داؤ کھیل سکتے ہو' ..... والٹر نے جواب دیا۔ ب کا اولڈ ممبر ہوں۔ نئے ممبروں سے زیادہ مجھے یہاں مراعات "اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ یہاں سے جیتے ہوئے ڈالا مل ہیں۔ اس کلب میں دوسرے ممبر دس سے زیادہ مقامی آسانی سے لے کر ماہر جایا جا سکتا ہے'..... جولیا نے والٹر کر بتوں کونہیں لا کیتے لیکن میں جا ہوں تو یہاں بیسیوں افراد کو لا ہوتو تھیک ہے۔ گولڈن ڈراپس لے کر ہم گیم روم میں چلے جائیں ع اور پھر جس کی جو قست''..... والٹر نے کہا تو ان سب نے

اثبات میں سر ہلا دیئے۔ کچھ ہی دریس لیڈی ویٹر نے انہیں وائن

جیے بوے بوے گلاس سرو کئے جن میں سرخ رنگ کا مہک دار

مشروب بھرا ہوا تھا۔ گلاسوں کو مشروب سے بھر کر نہایت خوبصورت انداز میں سجایا

گیا تھا۔ گلاس کے کناروں پر لائم کے فکڑے لگے ہوئے تھے جن بر

چھوٹی جھوٹی تھلونے نما چھتریاں لگی ہوئی تھیں اور ان میں کولڈ کئے ہوئے خوبصورت سرا بھی موجود تھے۔ لیڈی ویٹر نے بری نفاست

ك ماتھ رئے ميں ركھ ہوئے گاس ان سب كے سامنے ركھنے

شروع كر ديئے۔

"اور کھ عاہے جناب" ..... لیڈی ویٹر نے تمام گلاس رکھ کر والٹر سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

"إلى- يديراممبرشي كارؤ لے جاؤ اور ہم سب كے لئے كيم روم میں جانے کے لئے پاس لے آؤ''.... والٹر نے جیب سے

ممرشي كارؤ تكال كراس كى طرف برهات موسة كها- ليدى ويفر نے حرت سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی جانب دیکھا یر اس

نے والٹر کا ممبر شپ والا کارڈ اپنی نوٹ بک میں رکھا اور بلیث کر كاؤنٹر كى جانب برھتى چلى گئ-

"شروع مو جاؤ۔ اس سے اچھا اور لذیذ ڈرنگ مہیں بورے

لے جا سکتا ہوں'' ..... والٹر نے فاخرانہ کیجے میں کہا۔ ''تو پھر گولڈن ڈراپس کے بعد چلیں گیم روم میں''..... نے توجھا۔

سکتا ہوں اور انہیں گیم روم کے ساتھ کلب کے کسی بھی ہے

'' و کیے او۔ اگر دس بیس ہزار ڈالرز داؤ پر لگانے کی ہمت. مجھے بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے' ..... والٹر نے کاندھ ا لا پرواہی سے کہا۔

''ہم سب بچاس بچاس ہزار ڈالرز لگانے کو تیار ہیں''۔ا نے کہا تو والٹر بری طرح سے اعھیل بڑا اور ان سب کی جانب آ تکھیں کھاڑ کر ویکھنے لگا جیسے اسے ان سب کے سروا سینگ أے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں کیونکہ اس کے ز پچاس ہزار ڈالر کی رقم بہت بڑی رقم تھی اور ان سب کی تعداد

تھی جو بچاس بچاس بزار ڈالرز کی رقم داؤیر لگائے تو بیرقم جار ڈالرز بن جاتی۔ اس کی حیرت مقامی افراد کی وجہ سے تھے کہ، افراد ڈالرز میں اتنے بڑے داؤ کیے لگا سکتے تھے۔

"كياتم سب سنجيره مؤ"..... والشرف انتهائي حيرت زده ''کیوں کیا ہمارے چہروں پر حمہیں رنجیدگی وکھائی دے

ے ' .....صد لَقِي نے مسكرا كركہا تو والٹر بے اختيار ہنس برا۔ " ونہیں۔ ایک بات نہیں ہے۔ بہرحال اگرتم سب کھلاا با

"تہارا کیا خیال ہے کیا ہیڈم یہاں اس ہال کے ارد گرد کی

"وہ اس کلب کا مالک ہے۔ اس کا دفتر انڈر گراؤنڈ ہے۔

ہاں ہر طرف سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں جارا

ملی چیک کر لیا گیا تو ہمیں نہیں گھیر لیا جائے گا اور ہمارا یہاں

ے زنرہ فئ نگلنا مشکل ہو جائے گا اور بیرمت بھولو کہ ہم اس وفت

بملی ہال میں بیٹھے ہیں جہاں غیر ملکیوں کی عورتیں بھی ہیں اور ان

"صديقي تھيك كهدرما ہے۔ ہمارا يبال ايشن ميں آنا مناسب

الل ہے۔ لیم روم میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہو گا۔ وہاں جاتے ہی

"اوراس والفركاكياكرنا ہے۔كيابيه جارا ساتھ دے گا"۔ خاور

"دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے کہیں ہاف آف کر کے ڈال

با كئن سي صديق نے كہا اى ليح والٹر تيز تيز چلتا ہوا ان كى

ن برها تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ والٹر کے چیرے پر قدرے

" نہیں۔ رکو ابھی۔ کاؤنٹر مین نے بتایا ہے کہ ابھی کیم روم کی

النا كام شروع كر ديں كے '.....صفدرنے كہا۔

"چلین".....صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

کے بی بھی'' ..... صدیقی نے کہا۔

نے یوجھا۔

بنانی کے تاثرات تھے۔

كرك مين بينها ہوگا''.....صديق نے جواباً منه بنا كركہا۔

" يبال نہيں ہے تو كہاں ہے وہ ' .... نعمانی نے يو چھا۔

دارالحكومت مين نهيس ملے گا۔ دارالحكومت تو كيا ايبا ڈرنك يور یا کیشیا میں کہیں دستیاب نہیں ہے' ..... والٹرنے کہا تو ان سب

مُسكرات ہونے گلاس اٹھا كرسوا اينے منه ميں لگائے اورمشرا

سي كرنے كيد مشروب واقعی انتهائی خوشبو دار ہونے كے م

تھوڑی در بعد لیڈی ویٹر واپس آئی اور اس نے والٹر کو

"بير ماس لے كر وہى افراد كيم روم ميں جا سكتے ہيں جن

یاس وس وس برار ڈالرز موجود ہول کے ورنہ انہیں کیم روم

جانے سے روک دیا جائے گا''.....لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر

اثبات میں سر بلا دیا۔ لیڈی ویٹر اسے باس دے کر وہاں سے

گئی۔ وہ سب خاموثی ہے گولڈن ڈراپس سپ کر رہے تھے۔

" تم يہيں ركو۔ ميں ڈرئس كى يے منٹ كر كے آتا ہوں چم

" كيم روم ميل جاكرتم كياكرنا حاية مو- بهم يهال -

میرمرکو اٹھانے کے لئے آئے ہیں۔ مارا کلب میں داخلہ مشکل

جو والٹر نے حل كر ديا ہے۔ اب ہم يہاں اين مرضى سے كھ مى

كم روم جاكيل كئنسد والرنے كما تو صديقى في اثبات يل

ہی دریمیں گلاس خالی ہو گئے تو والٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

ہلا دیا۔ والٹر تیز تیز چلتا ہوا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔

سكتے ہیں' ..... تنور نے براسا منہ بناتے ہوئے كہا۔

کے ممبر شب کارڈ کے ساتھ نو یاس کارڈ بھی دے دیئے۔

ساتھ انتائی لذیز تھا۔

''اب ہمیں کتنی دیر یہاں رکنا پڑے گا''.....تنویر نے بے چینی سے بوچھا جیسے وہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ کر کچھ کر گزرنا جا ہتا ہو۔

'' کاوُنٹر مین نے بتایا کہ اگلے دس منٹ تک ایک میز خالی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ میز خالی ہو گی ہمیں گیم روم میں پہنچا دیا جائے گا''..... والٹر نے کہا۔

" ' وس منٹ کی بات ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن زیادہ انظار میرے دوستوں کے لئے سوہان روح بن جاتا ہے'' .....صدیقی نے کہا تو والٹر ایک بار چر ہنس پڑا۔

"انظار کرنا واقعی برا ہوتا ہے۔ میں بھی انتظار کرنے سے بے حد گھبراتا ہوں''..... والٹر نے جواب دیا۔ اس کھیے ایک لیڈی ویٹر تیز تیز چلتی ہوئی ان کی طرف آئی۔

" آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گیم روم میں جا سکتے ہیں مسٹر والٹر۔ گیم روم کی ایک میز خالی ہو گئی ہے' .....لیڈی ویٹر نے کہا۔
" اربے اتنی جلدی۔ کاؤنٹر مین نے تو کہا تھا کہ دس منٹ لگیس کے لیکن تم تو دو منٹ بعد ہی وارد ہو گئی ہو' ..... والٹر نے کہا۔
" اس نے دس منٹ کے اندر اندر میز خالی ہونے کا کہا تھا''۔
لیڈی ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''چلو اٹھو دوستو۔ اس سے پہلے کہ خالی ہونے والی اس میز پر

و رہے ہوئے۔ '' پیرتم سیھتے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کاؤنٹر مین کو اس بات کی سمجھ نہ ہو''.....صدیقی نے ہنس کر کہا تو والٹر بے اختیار مسکرا دیا۔

سب میزیں قل ہیں۔ جب تک وہاں کوئی میز خالی نہیں ہو جاتی ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا پڑے گا''…… والٹر نے کہا۔ ''تو تم پریشان کیوں ہو۔ تمہارا چیرہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے حد سرمزو ملس تمہیر کی انکی خرد زاری مو'' سے لق

جیسے کاؤنٹر مین نے تمہیں کوئی انو کھی خبر سنا دی ہو'۔....صدیقی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ وہ تم سب کے بارے میں مجھ سے غیر ضروری سوال کر رہا تھا۔ مجھے اس کے سوالوں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میں نے اس ممبر شپ کارڈ وکھا کر گیم روم کے پاس حاصل کر لئے ہیں تو اسے مجھ سے سوال بوچھنے کی کیا ضرورت تھی''..... والٹر نے منہ بناتے

'' کیا بوچھ رہا تھا وہ''.....صدیقی نے بوچھا۔ در سر سر ت

'' یہی کہ تم سب کون ہو۔ میرے دوست کیسے بنے ہو اور میں میہیں یہاں کیوں لایا ہوں''..... والٹر نے کہا۔

''موسکتا ہے وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا ہو۔تم غیر ملکی ہو اور ہم سب مقامی اس لئے اسے تم پر حیرت ہو رہی ہو کہتم نے مقامی افراد کو دوست کیوں بنایا ہوا ہے''.....صدیقی نے کہا۔

''تو کیا ہوا۔ کیا یہاں مقامی افراد کو دوست بنانا جرم ہے'۔ شرنے کہا۔

سف کا دروازہ سی لیا۔ دوسری طرف ایک اور بڑی راہداری سی جہاں بے شار کروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ اس رابداری میں کوئی نہیں تھا۔ لیڈی ویٹر انہیں گئے ہوئے اس راہداری میں آگے بڑھنے لگی۔ جولیا اور کے ساتھی راہداری میں موجود کمروں کے دروازوں کو غور ہے دیکھ رہے تھے انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سیون سٹار

ہوٹل میں آ گئے ہوں جہاں ہر طرف لگژری رومز موجود ہوں۔ ہر كمرے كے دروازے كے اوپر نمبرز ككے ہوئے تھے جو ايك سو دى

سے شروع ہوتے تھے۔

اور خوبصورت کمرہ تھا۔

راہدری آگے جا کر بھی حصول میں بٹ گئی تھی۔ مختلف راہدار یوں سے گزارتی ہوئی لیڈی ویٹر انہیں کمرہ نمبر دوسو دس کے سامنے لا کر رک گئی۔ اس نے دروازے کے سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پرلیں کیا تو دروازہ لفٹ کے دروازے کی طرح سرر کی آواز

کے ساتھ دوحصوں میں بٹ کر کھاتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک برا "كيابي كيم روم بئ" والرن في حرت جرك ليج مين "دنہیں۔ بیرسروس روم ہے۔ آپ اندر جا کر میٹھیں۔ چندلمحول کے بعد آپ کو یہاں سے کیم روم میں شفٹ کر دیا جائے گا'۔ لیڈی ویٹر نے جواب دیا۔

سی اور کا قبضہ ہو جائے ہمیں جلد سے جلد کیم روم میں جا کر اس ميزير قبضه كر لينا حاج؛ "..... والنرن الصحة موع كما تو وه سب مسكراتے ہوئے اٹھ كھڑے ہوئے۔ "آ كيل- ميل آپ كو كيم روم تك جانے كا راسته وكها ديق

مول' ..... لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی ویٹر انہیں لے کر کاؤنٹر کی طرف چل بردی جس کے دائیں سائیڈیر ایک گلاس ڈور لگا ہوا تھا۔ لیڈی ویٹر نے آگے بڑھ کر گلاس ڈور کو ہاتھ لگایا تو گلاس ڈور خود بخود کھاتا چلا گیا۔ دوسری طرف خوبصورٹ ٹائلوں سے مزین

انتهائی خوبصورت راہداری تھی جس کی دیواروں کوخوبصورت اور قیمتی تصاوير كوسجايا كيانها اس رابداری میں بھی دو مسلح افراد موجود تھے۔ رابداری میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ سامنے ایک فولا دی دروازہ تھا جو کسی لفٹ کا دروازہ معلوم ہو رہا تھا۔ لیڈی ویٹر انہیں اس درواز ہے ك ياس ك آئى۔ اس في سائيڈ ير لگا موا ايك بنن يريس كيا تو لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔

''آ کیں''..... کیڈی ویٹر نے کہا تو وہ سب لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لیڈی ویٹر نے ہیسمنط ون کا بٹن پرلیس کیا تو لفث کا دروازہ بند ہو گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ کو ایک خفیف سا جھٹکا لگااور انہیں لفٹ نیچے جاتی ہوئی محسوں ہوئی دوپر پر لمجے او میں کہا ہ

جھوٹ کا عضر ان سب نے محسوس کر لیا تھا۔

"اب کیا کریں'،.... صدیقی نے اینے ساتھیوں کی طرف د مکھتے ہوئے آئی کوڈ میں کہا۔

"كوئى بات نہيں۔ چلو كرے ميں وكھتے ہيں يہ ہم سے كيا

کھیل کھیلنا حیائت ہے'۔۔۔۔۔ جولیا نے جواب دیا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"كيا كہتے ہو ساتھيو'..... والٹر نے ان سے مخاطب ہوكر

'' کوئی بات نہیں۔ چلو کمرے میں''.....صدیقی نے کہا تو والٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیھیے صدیقی اور باقی سب بھی کمرے میں آگئے۔ ان کے کمرے میں آتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لیڈی ویٹر ان کے ساتھ کمرے میں نہیں آئی تھی۔

"كيا وجه موسكتي ہے كەلىدى ويرجمين كيم روم ميں لے جانے کی بچائے اس کمرے میں لائی ہے'،....صفدر نے والٹر کو کمرے کی د بواروں پر نگی تصویروں کی طرف جاتے د مکھ کر نہایت آہتہ آواز میں کہا۔

'' یہ نہیں۔ جو ہو گا دیکھا جائے گا''..... جولیا نے جواب دیا۔ "مری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں اس کرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ میں متعدد بار کیم روم میں جا چکا ہوں کیکن وہاں جانے کا

''جب کیم روم کی میز ہمارے لئے خالی ہو چکی ہے تو پھرتم ہمیں ڈائر مکٹ گیم روم میں کیوں نہیں لے جا رہی ہو' ..... والٹر نے الجھے ہوئے کہج میں کہا۔ اس کی البھن و مکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی چونک کر لیڈی دیٹر کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ "آپ پریشان نه ہول مسٹر والٹر۔ کیم روم میں جانے کا نیا

راستہ بنایا گیا ہے جو ای کرے سے موکر گزرتا ہے۔ آب اندر تشریف لے جائیں۔ ابھی چند لمحول میں گیم روم کے ویٹر آپ کو ك جانے كے لئے يہال بين جائيں كئن ..... ليدى ويٹر نے مسراتے ہوئے کہا لیکن جولیا اور اس کے ساتھیوں نے صاف

محسوس کیا کہ لیڈی ویٹران سے پکھ چھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ '' کیا گیم روم کا راستہ ای کمرے سے ہو کر گزرتا ہے'۔ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"سوری- میں صرف مسٹر والٹر کو جواب وہ ہول- آپ میں سے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی''..... لیڈی ویٹر نے رو کھے لہے میں کہا۔ جولیا نے چونکہ مقامی میک اپ کر رکھا تھا اس لئے

لیڈی ویٹر اسے بھی کوئی وقعت نہیں دے رہی تھی۔ ' خیلو۔ یہی سوال میرا سوال سمجھ لو اور دو جواب''..... والٹر نے

"لیں مسٹر والٹر۔ گیم روم میں جانے کا ایک راستہ اس کمرے

میں بھی ہے''....لیڈی ویٹر نے جواب دیا لیکن اس کے لیجے میں

عمران کے چبرے پر انتہائی تھکاوٹ کے تاثرات وکھائی وے

رہے تھے جیسے وہ بہت دور سے بیدل بھا گتا ہوا آ رہا ہو۔ وہ تھے ماندے انداز میں چلتا ہوا دانش منزل کے آپریشن روم

میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسبِ عادت اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"کہا ہوا بڑے تھے ہوئے وکھائی دے رہے ہیں".....سلام و رعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے

"قبی سے بھاگ دوڑ کرتا چھر رہا ہوں۔ جو انبان کھائے پیئے بغیر پاگلوں کی طرح دوڑتا بھا گتا رہے گا وہ تھکے گانہیں تو کیا ہو گا" .....عمران نے دھپ سے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"كيا بھاگ دوڑكي ہے آپ نے ۔ آپ تو كهه رہے تھے كه

لانے کی کیا ضرورت تھی'' ..... والٹر نے ان کی طرف مر کر اچا نکہ " ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ پہلی بار یہاں آئ

راستہ دوسری طرف ہے چھر کیڈی ویٹر کو ہمیں یہاں اس کمرے میر

ہیں''.....صدیقی نے جواب دیا۔ ای کمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے کمرے میں اچانک تیز بو کا احماس ہوا تھا۔ اس سے

پہلے کہ وہ کسی سے چھ کہتا اچا نک اسے اپنے دماغ میں اندھرا سا

بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سانس روکا اور سر جھٹک کر دماغ میں چھانے والا اند حیرا دور کرنے کی کوشش کی لیکن بے سور۔

دوسرے کھیے وہ اہرایا اور کسی خالی ہونے والی بوری کی طرح گرتا چلا

گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اینے ساتھیوں کے پنیے

گرنے کی آ وازیں بھی سنی تھیں۔

آپ جی فور سے ملنے جا رہے ہیں تا کہ ان کے ماسک میک امر ایس کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا اور ابھی تک نہیں لوٹے اتار کر انہیں امرائیلی ایجنٹوں سے بچانے کے لئے ان کے چروا تھے۔ انتظار کر کر کے میں تھک گیا تھا۔ اس لئے میں ان کے نام پر عارضی میک اپ کرسکیں۔ اس میں بھاگ دوڑ کرنے والی کون آ ایک پیغام چھوڑ آیا ہوں کہ وہ جب بھی اپنی رہائش گاہ لوٹیں تو جھے بات تھی' ..... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''آج چاروں سائنس دان حضرات لیبارٹری میں نہیں ۔ اور جا کر ان کا ماسک میک آپ اتار کر ان کے چہرے پر دوسرا سے ۔ ان کا آج چھٹی منانے کا پروگرام تھا۔ وہ آئی رہائش گاہوا میک آپ کر آؤں گا''……عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
میں بھی موجود نہیں تھے۔ چاروں کی رہائش گاہوں میں جا جا ''اوہ۔ تو یوں کہیں نا کہ آپ ڈاکٹر مبشر ملک کا انتظار کر کر کے میں بھی موجود نہیں تھے۔ چاروں حضرات ایک ساتھ لیج کرنے ۔ تھک گئے تھے۔ یہ بھابگ دوڑ تو نہ ہوئی نا''…… بلیک زیرو نے لئے کسی ہوئل میں گئے ہوئے ہیا۔
لئے کسی ہوئل میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی تلاش میں مجھے بھی کا مسکراتے ہوئے کہا۔

''تم جو مرضی کہو۔ میں تو اسے بھاگ دوڑ ہی کہوں گا۔ چاروں مائنس دانوں کو دارالحکومت کے الگ الگ علاقوں میں اور ایک دوسرے سے اتنی دور رکھا گیا ہے کہ ایک کے پاس جاؤ تو صح سے اُروپہر ہو جاتی ہے۔ دوسرے کے پاس جاؤ تو دوپہر سے شام، تیسرے کے پاس جاؤ تو دوپہر سے شام، تیسرے کے پاس جائے ہوئے آدھی رات ہو جاتی ہے اور چوتھے کے پاس چنجتے اگلا دن نکل آتا ہے'……عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس بڑا۔

بیک درو ہے اسیار، ل پرا۔

"بید سب آپ کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ اسرائیلی ایجٹ اگر ان کی اللہ میں آئیس تو وہ آسانی سے ان تک نہ پہنچ سکیں' ..... بلیک زیرد نے بہنتے ہوئے کہا۔

"مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا ہی آئیڈیا میرے گلے کا پھندہ

کے بعد میں ڈاکٹر شیراز عثانی کے پاس پہنچا۔ ان کا بھی ماسک میکہ اپ اتار کر دوسرا میک اپ کیا اور پھر تیسرے سائنس دان نفیم حلبانی کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح ان سے بھی بیس نے ماسکہ میک اپ کیا اور پھر میں جناب ڈاکسیک اپ کیا اور پھر میں جناب ڈاکسیشر ملک کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ وہ صاحب ابھی گھر نہیں پنچ میشر ملک کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ وہ صاحب ابھی گھر نہیں پنچ سے۔ یت چلا کہ وہ کنچ کرنے کیل گ

ہوٹلوں کے چکر لگانے بڑے پھر جب میں ڈاکٹر لقمان کے گھر اُ

تو پہۃ چلا کہ وہ کیج کر کے واپس آ گئے ہیں۔ ان سے ملاقات

کے میں نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ گرین انجبنی

س کر پریشان ہو گئے لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور ان کا ماسکہ

میک اپ اتار کر ان کے چرے پر عارضی میک اپ کر دیا۔ ا

"آپ کی تھاوٹ اتارنے کے لئے آپ کو جانے کا ایک یلا دیتا ہول''.... بلیک زیرونے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''حیائے تو میں پی لول گا پہلے سے بتاؤ ہیڑمر کا کیا بنا۔ ممبران اسے لائے نہیں ہیں ابھی''.....عمران نے پوچھا۔

، رکھائی دیتا ہوں کیا''....عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

"اونٹ بڑا وفادار اور اعلیٰ خاندان کے گھر پرورش یا تا ہے۔ اس ال کی شان او فجی ہے۔شکر کریں کہ میں نے آپ کو او نجی

ا والا کہا ہے اگر میں کہہ ویتا کہ آپ کے سر پر سینگ ہی نہیں آو پھر''..... بلیک زیرہ نے شرارت سے بیٹے ہوئے کہا اور

ن کے ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر بہنچ گئے۔

"توميل گدها بن جاتا۔ يبي كهنا حابتے ہو نائم".....عمران ات گورتے ہوئے کہا۔ "میں آپ کی شان میں اتنی برای گنتاخی کیسے کر سکتا ہوں۔

ا اگر آپ خود کو ایسا سمجھتے ہیں تو میں بھلا آپ کی کوئی بات رو ، کرسکتا ہوں''..... بلیک زیرہ نے ہنتے ہوئے کہا تو عمران اس رجتہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔

" بن مواج بن رہے ہو۔ کہیں چیکے چیکے کی سے رشتہ تو أين كرليا".....عمران في مسكرات موسئ كها\_

"کیا میر شروری ہے کہ خوشی رشتہ طے ہونے کی وجہ سے ہی ملتی - فوٹی کی اور بھی تو بہت می وجوہات ہو سکتی ہیں''۔ بلیک زیرو

" نہیں۔ وہ ابھی نہیں آئے ہیں۔ میں بھی انہی کا انظار کر ہول''..... بلیک زیرو نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ '' لگتا ہے ایکسٹو کی قسمت میں سوائے انتظار کرنے کے اور

بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ادھر میں ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں! رہا ادھرتم ممبران کے انتظار میں۔ یہ انتظار بھی کمی طرح ہے ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب دیکھ لو جولیا کے لئے انظار کرتے کر میں بھی بوڑھا ہوتا جا رہا ہول۔ نہ وہ مانتی ہے اور نہ ای

بھائی''....عمران نے پیڑی سے اترتے ہوئے کہا تو بلیک زیروہ ''میں نے آپ سے کتی بار کہا ہے کہ میں آپ کا بیدانظار<sup>ڈ</sup> کرا دیتا ہوں کیکن آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ دوسر لے لفظوں ہر اس معاملے میں آپ کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہوتی''..... بلکہ زیرہ نے کہا تو عمران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔

""تم كهنا كيا حاج مو كل تو اونول كي موتى ہے۔ ميں تمهير

"اچهاجی۔اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ذرا ان کی وضاحت مالم''' عمران ٹراسی ان اور طوس کرا

ان سے رابطہ کرول گا'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔

" پھر بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تک تو انہیں ہیڈمر کو لے کریہاں بہنچ جانا حاہئے تھا''....عمران نے کہا۔

"اگرآپ کہتے ہیں تو میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں"۔ بلیک زرونے کہا۔

"إن كرلو\_ بية تو چلے كه وه كيا كل كھلاتے بھر رہے ہيں-ایک آ دمی کو اٹھانے میں یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبران کو اتنا وقت

لَّنَا شروع ہو جائے تو چیر ان کا اللہ ہی حافظ ہے ' .....عمران نے کہا تو بلیک زرو نے اثبات میں سر ہلا کر آپریشن مشین کی سائیڑ

میں پڑا ہوا اپنا مخصوص سیل فون اٹھایا اور جولیا کے سیل فون کے نمبر ہیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرہ کا جولیا سے رابطہ ہوتا

ای کھے عمران کے سل فون بر گھنٹی نے اٹھی۔عمران نے جیب سے یل فون نکالنے کی بجائے کان برگی ہوئی بلیوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن

یریس کر دیا۔

"لیں علی عمران ایم الیں سی، ڈی ایس سی، (آیسن) بزبان فور بلکہ یا دہان خود بول رہا ہول' .....عمران نے مخصوص انداز میں

"ٹائیگر بول رہا ہوں باس' ..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی

آواز سنائی دی۔

"نائيگر بولتے نہيں۔ دھاڑتے ہیں جاہے وہ جنگل کے ٹائيگر

ہیں تو میری ساری کوفت دور ہو جاتی ہے۔ ورنہ میں یہاں اکیلا يرا حقيقت ميل بور موجاتا مول "..... بليك زيرون في كهار ''اگر اکیلے رہتے رہتے اتنے ہی بور ہو گئے ہوتو چج ہے؟ یری جمال سے شادی کر لو اور اسے بھی اینے ساتھ رکھ لو۔ اچھا.

ممبران کو بھی نئ لیڈی چیف مل جائے گی۔ ایک طرف ایکسٹوا دوسری طرف لیڈی ایکسٹو۔ پھر پتہ چلے گا کہ ممبران کس کی زبا سنتے ہیں ایکسٹوکی یا مسر ایکسٹوکی' .....عمران نے کہا تو اس بلیک زیرو بے اختیار ہنس دیا۔

'' مجھے تو ان معاملوں سے معاف ہی رکھیں۔ ویسے بھی جہ تک بڑا بھائی کنوارا پھر رہا ہو تو جھوٹا بھائی سہرا کیسے باندھ ے' ..... بلیک زیرونے بنتے ہوئے کہا تو عمران بنس پڑا۔

''اچھا یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گے۔ممبران بلیک ڈائز کلب گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا تو بندہ خدا بى ان سے رابطه كر ليت "....عمران نے سجيدہ ہوتے ہوئے كہا۔

"وه بليك ذائمن لكب ك بين جهال كى آب و بوا ان ي لئے خطرناک ٹابت ہو سکتی تھی اس لئے میں نے جان بوجھ کرالا

سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تا کہ وہ میری کال کی وجہت کسی مشکل میں نہ بھنس جائیں۔ وہاں وہ نجانے کس پوزیش میر

مول- ال لئے میں سوچ رہا تھا کہ کھے در مزید انظار کرا

جائے۔ اگر پھر بھی ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو پھر میں فو

100

ہوں یا چڑیا گھر کے' ......عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔
''باس۔ مجھے ایک وائیڈ گریل مشین کا ڈیٹا ملا ہے جس میں جی
فور کے متعلق معلومات درج ہیں' ..... ٹائیگر نے جیسے عمران کی
بات سے بغیر انتہائی سجیدگی سے کہا اور اس کی بات س کر عمران
لیکخت سیدھا ہو گیا۔
لیکخت سیدھا ہو گیا۔
''اوہ۔ کس کے پاس ہے یہ مشین اور اس پر کیا ورک ہو رہا
سین عمران نسخی گی سے باجھا

ہے''.....عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ''مشین کس کے پاس ہے بیاتو میں نہیں بتا سکتا لیکن بیضرور بتا سکتا ہوں کہ اس مشین سے جی فور کو ہی سرچ کیا جا رہا ہے''۔

ٹائنگر نے جواب دیا۔ ''کیا تمہارا اس مثین سے لنگ ہے اور تم اس بات کا پہۃ لگا سکتے ہو کہ مثین کہاں موجود ہے' .....عمران نے پوچھا۔

'''لیں باس۔ میں کمپیوٹر سے اس مثین کے بارے میں مسلسل معلومات کے تحت وائیڈ گریل معلومات کے تحت وائیڈ گریل مثین کے ذریعے ڈاکٹر مبشر ملک کا پنہ لگا لیا گیا ہے۔ مثین میں ڈاکٹر مبشر ملک کا پنہ لگا لیا گیا ہے۔ مثین میں ڈاکٹر مبشر ملک کا مکمل بائیو ڈیٹا۔ اس کی رہائش گاہ اور رہائش گاہ کے تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیل موجود ہیں جو وائیڈ گریل مثین سے باکٹر مبشر کا کہ مائش کا کہ انتشال موجود ہیں جو وائیڈ گریل مثین

سے منام طلاق الطامات کی سیس موجود ہیں جو وائیڈ کریل سین سے ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ سے لنگ کر کے حاصل کی گئی ہیں''..... ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے۔

"اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے آخرکار جی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کوٹریس کر ہی لیا ہے؛ .....عمران نے کہا تو بیک زیرو بری طرح سے چونک بڑا۔ وہ سیل فون ہاتھ میں لئے

عمران کی باتیں سن رہا تھا۔ دول

"لیس باس" ..... ٹائیگر نے کہا۔

"کیاتم اس مشین سے مسلسل لنک رکھ سکتے ہو" .....عمران نے بریثانی کے عالم میں ہونٹ چہاتے ہوئے یوچھا۔

"جی ہاں۔ میں نے اپنے کیپ ٹاپ میں وائیڈ گریل مشین چیک کرنے والا سافٹ ویئر لوڈ کر لیا ہے۔ جس سے ہم وائیڈ گریل مشین سے مسلسل لنک میں رہ سکتے ہیں''..... ٹائیگر نے

''اوکے۔ تم ایما کرو کہ لیپ ٹاپ لے کر ایک بار پھر باہر آ جاؤ۔ میں ڈاکٹر مبشر ملک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ان سے بات ہوگئی تو ٹھیک ہے ورنہ ظاہری بات ہے کہ جن

ان سے بات ،و ن و سیف ہے وردہ کا ہر ن بات ہیں۔ وہ یقیناً لوگوں نے انہیں ٹرلیس کیا ہے وہ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ذاکٹر مبشر ملک کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھا کر لے گئے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ ہم ان کی وائیڈ گریل مشین سے ہی معلوم کر سکتے ہیں' .....عران نے کہا۔

''لیں باس۔ میں تیار ہوں۔ آپ آ جا کیں''..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسے اللہ حافظ کہا اور جیب سے سیل فون نکال کر

ٹائیگر سے رابطہ منقطع کر کے جلدی جلدی ڈاکٹر مبشر ملک کے نمبر يريس كرنا شروع ہو گيا۔

'' کیا اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنچ ك بين " ..... بليك زيرون تشويش زده ليج مين كها-

"بال- اب دعا كروكه وه خيريت سے بول".....عمران نے سنجيرگ سے كہا۔ نمبر ملا كرعمران نے كال بين بريس كيا تو دوسرى

طرف سے ڈاکٹر مبشر ملک کے سیل فون سے کمپیوٹرائز ڈ آواز سنائی وی جس کے مطابق ریکارڈ نگ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر مبشر ملک کا نمبر سو کیڈ آف ہے۔

"وبى بواجس كاخدشه تها\_ اسرائيلي ايجنك ذاكر مبشر ملك كو الفاكر لے كئے بين "....عمران نے كہا۔

"اوه- بياتو برا بوابئ ".... بليك زيرون كما "را تو ہوا ہے۔ اب وعا کرو کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ

برا سلوک نه کریں ورنه میں اسرائیلی ایجنٹوں کا اس قدر برا حشر کرول گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی'۔

عمران نے عصیلے کہے میں کہا۔ ''وہ اتنی آ سانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہلاک نہیں کریں گے۔ يملے وہ ان سے ڈیل ون فارمولے اور دوسرے سائنس وانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر مبشر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں'،.... بلیک زیرو نے

"بہرحال ہم جولیا سے رابطہ کرو۔ اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو

فیک ہے ورنہ پھر رانا ہاؤس فون کر کے جوزف اور جوانا کو بلبک ڈائمنڈ کلب بھیج دو اور ان سے کہو کہ وہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر وہاں سے ممبران کے ساتھ ہیڈمرکو نکال لائیں۔ ہڈم بھی اسرائیلی ایجنٹوں کا ساتھی ہے۔ اس سے کوئی رو رعایت برینے کی ضرورت نہیں ہے''.....عمران نے سخت کہیج میں کہا تو

بلیک زرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور عمران اٹھ کر تیزی سے وہال

ہے نکلتا جلا گیا۔

ون فارمولا اور اس فارمولے کے تحت بننے والی مشین کہاں ہے اور جی فور کے باقی تنین ممبران کہاں ہیں-

ہیرس اور ہڈس کو بھلا اس کی بات پر کیا اعتراض ہوسکتا تھا اس لئے وہ ان کے ساتھ آنے کے لئے راضی ہو گئے تھے اور انہیں ماڈرن کالونی لے آئے تھے۔ ان چاروں نے مقامی میک اپ کر لئے تھے اور کلارک کے کہنے پر ہی ہیرس نے اس علاقے کی سنان گلی میں وین روکی تھی جس سے اگلی گلی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ تھا۔

کارہا کہ وہ علاقہ تھا اس کئے یہاں ہر وقت گہما گہمی نہیں ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے کمین ضرورت کے لئے ہی گھروں سے نکلتے تھے ورنہ ان علاقوں میں ہر وقت خاموثی ہی چھائی رہتی تھی۔ البتہ چند ایک الیی رہائش گاہیں تھیں جن کے سامنے لان بنے ہوئے تھے اور وہاں علاقے کے بیچ کھیلتے کودتے دکھائی دیتے تھے۔ یا پھر رہائش گاہوں کے باہر سیکورٹی گارڈ ز موجود ہوتے تھے۔ یا پھر رہائش گاہوں کے باہر سیکورٹی گارڈ ز موجود ہوتے تھے۔

یا پھر رہائش گاہوں کے باہر سیلوری کارڈر سوبود ہوئے ہے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ علاقے کے جس جھے میں تھی وہاں نہ کوئی پارک تھا اور نہ ہی وہاں زیادہ سیکورٹی وکھائی دے رہی تھی۔ ویسے بھی شام کے سائے ڈھلتے ہی میہ علاقہ سنسنان اور ویران ہو جاتا تھا اس لئے اس وقت وہاں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی،

کلارک اور کیتھ وین کے پچھلے تھے میں موجود تھے۔ کلارک

وین آہتہ آہتہ چلتی ہوئی ماڈرن کالونی کی ایک گلی میں داخل ہوئی اور ہیرس نے وبن سائیڈ پر لگا کر روک دی۔

وہ چاروں وین میں ہی موجود تھے۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا
کہ وہ رات کے وقت ماڈرن کالونی میں داخل ہوں گے اور رات
کی تاریکی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر انہیں
وہاں سے اٹھا ئیں گے لیکن کلارک اور کیتھ کوئی رسک نہیں لینا
چاہتے تھے۔ انہوں نے رہائش گاہ واپس آتے ہی ضروری تیاری کی
اور پھر ہیرس اور ہڑمن کو لے کر ایک بار پھر ماڈرن کالونی کی

جانب روانه ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب انہیں ڈاکٹر میشر ملک

کی رہائش گاہ کا علم ہو ہی گیا ہے تو پھر وہ وقت ضائع کیوں کریں۔

جلد سے جلد وہاں پہنے کر وہ ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کیں اور انہیں اسے طرفات حاصل کریں کہ ڈبل

سکرین پر ڈاکٹر مبشر ملک کی ایکٹویٹی چیک کر رہا تھا۔ سکزین پر

'' کیا پوزیش ہے''..... ہیرس نے ایئر فون میں کلارک سے

ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔

كلارك نے جواب ديتے ہوئے كہا۔

''تو کیا اس وقت ہمارا رہائش گاہ پر حملہ کرنا مناسب ہو گا''۔ ہیرس نے یوچھا۔

''ہاں۔ یہی مناسب وقت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ رات کے وقت یہاں کی سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہو۔ میں ابھی چند کمحوں میں رہائش گاہ کے تمام سائنسی حفاظتی انتظامات کا سیٹ اپ ختم کر دوں گا۔

86 کے کہام من کی طال کی انطاقات کا لیک بھی ہا کو دول مالا سائنسی نظام کے ختم ہوتے ہی ہم رہائش گاہ کے اندر جا سکتے ہیں اور مسلح افراد کو ہلاک کر کے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنے سکتے ہیں'۔۔۔۔۔کلارک نے کہا۔

یں ..... طارت ہے ہا۔

"کھیک ہے۔ ہم تیار ہیں۔ تم رہائش گاہ کا حفاظتی سٹم آف

کرو پھر ہم ایک ساتھ اس رہائش گاہ میں جائیں گئن۔ .... ہیرک

''نہیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں''.....کلارک نے کہا۔ ''کیا''..... اس بار کیتھ نے جیرت سے اس کی طرف و کھتے

''رہائش گاہ میں موجود باقی مسلم افراد سے تو ہم نیٹ لیں گے افراد سے تو ہم نیٹ لیں گے لیکن ہمارے لئے جیت پر موجود دو مسلم افراد خطرہ بن سکتے ہیں۔ چیت کے کناروں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں جن کے پیچھے جیب کر وہ نہ صرف ہمیں دکھ سکتے ہیں بلکہ ہمیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لئے ہمیں ان تمام مسلم افراد کا ایک ساتھ انظام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ رہائش گاہ کے نیچے مجھے ایک تہہ خانہ بھی دکھائی دے رہا

خاطب ہو کر پوچھا۔
''سب کچھ نارٹل ہے۔ اس وقت رہائش گاہ کی سیکورٹی بھی اتی
سخت نہیں ہے۔ رہائش گاہ میں ڈاکٹر مبشر سمیت دس افراد موجود
ہیں جن میں سے سات مسلح افراد ہیں جو رہائش گاہ کے مختلف مصول میں تھیلے ہوئے ہیں اور دو ان کے ذاتی ملازم ہیں'۔

''دمسلح افراد کی پوزیش کیا ہے'' ..... ہڑس نے پوچھا۔ ''دو مسلح افراد رہائش گاہ کے گیٹ کے پاس موجود ہیں دو رہائش گاہ کے عقبی جھے میں ہیں۔ دو چھت پر اور ایک مسلح شخص گارڈ کے طور پر گیٹ سے باہر موجود ہے'' ..... کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر مبشر ملک کیا کر رہا ہے اور اس کے دو ملاز مین کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہیں''…… ہیرس نے پوچھا۔ ''ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اس کے

واسر بسر ملک یونک روی میں موجود اپنے سرونٹ کوارٹرزین ملازمین رہائش گاہ کے عقبی جھے میں موجود اپنے سرونٹ کوارٹرزین جا کیے ہیں''..... کلارک نے سکرین پر رہائش گاہ کا منظر آن کر کے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رہائش گاہ کے اندر سے ہی ہم ڈاکٹر مبشر ملک کو وین میں ڈالیں

کے تاکہ ارد گردموجود کوشیوں کے اچانک باہر آنے والول مکینول کو ال بات كاعلم نه ہو سكے كه بم نے اس ربائش گاه ميں كيا كارروائى

ک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کی تلاثی بی لین ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہمیں اس کی رہائش گاہ سے پچھ الیی

وتاویزات مل جا کیں جن کی مرد سے ہم دوسرے سائنس وانول اور اں لیبارٹری تک بھنچ جائیں جہاں ڈبل ون پروجیک پر کام کیا جا

رائ سیکتھ نے کہا تو کلارک نے اس کی تائید میں اثبات

" کھیک ہے۔ تو پھر میں اور کلارک وین میں ہی رکتے ہیں۔ أب ہرن کے ساتھ جائیں اور گیٹ پر موجود گارڈ کوختم کرنے کے ساتھ ساتھ رہائش گاہ میں گیس شیل فائر کر دیں تا کہ میں بعد

میں آسانی سے وین رہائش گاہ میں لے آؤل' ..... ہیرس نے کہا۔ "بال- بي نُفيك ہے- آؤ ہلائ "..... كيتھ نے كہا-

"او کے۔ میں پہلے رہائش گاہ سے گروگن ریز کاسٹم آف کر روں پھرتم دونوں وہاں چلے جانا''.....کلارک نے کہا تو کیتھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کلارک وائیڈ گریل مشین برکام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ دس منٹ تک کام کرتا رہا پھر اچا تک سکرین پر ایک جھما کا ما ہوا اور سکرین اچانک آف ہو گئی۔

" يه كيا أبواله بيه سكرين كيول آف بو كل هيء "..... كيته في

ہے جس سے ایک سرنگ نکلتی ہے۔ وہ سرنگ کہاں جاتی ہے سیات میں نہیں بنا سکتا لیکن اگر ہم نے رہائش گاہ پر حملہ کیا تو ڈاکٹر مبشر

ملک اس خفیہ سرنگ سے نکل کر اس رہائش گاہ سے فرار ہوسکتا ہے۔ اس کئے ان سب کو ہمیں لیہیں بے ہوش کرنا بڑے گا ورنہ ہم شاید ہی ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے اغوا کر علین ' ..... کلارک نے کہا۔

''تو ٹھیک ہے۔ میں اینے ساتھ ڈبل وارگر گن بھی لایا ہوں۔ اس گن ہے میں دوشیل اس رہائش گاہ میں فائر کر دیتا ہوں جس سے نگلنے والی کیس سے رہائش گاہ کے اندر اور حبیت پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جا کیں گے۔ انہیں بے ہوش کر کے ہمیں ان سے

معرکہ آرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اندر سے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو نکال لائیں گے' ..... ہڑس نے کہا۔ "بال- يد مناسب رب گا- بس مميل بابر موجود گارڈ كو رات ے بٹانا بڑے گا۔ اس کے بعد کے تمام مرطے مارے لئے آسان ہو جائیں گے' ..... کلارک نے کہا۔ "او کے ۔ تو پھرتم رہائش گاہ کے سائنسی انظامات ختم کرو۔ میں

اور ہڈین رہائش گاہ میں وارگر گن سے شیل فائر کرنے کے ساتھ ماتھ گیٹ یر موجود گارڈ کو بھی رائے سے مٹا دیتے ہیں۔ اگرتم جا ہوتو ہمارے ساتھ اندر آجانا ورنہ ہم خود ہی ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا لائیں گے' ..... ہیری نے کہا۔

"اندر جا كرتم كيث كلول دينا تأكه بهم وين اندر لاسكين.

مات سو حالیس کی جانب بردھ گئے جہاں ایک محافظ کن لئے

نہایت مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس کی جانب بڑھتے

علے گئے۔ گارڈ نے بھی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ نوجوان

جوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ کروہ اور زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔

"سنومسر"،.... كيته ني بلس كو وبي ركني كا اشاره كرت

ہوئے گارڈ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔

"لین من"..... گارڈ نے بڑے مؤدبانہ کھے میں کہا۔

"کیا تم یہاں کے تمام رہائشوں کے بارے میں جانتے ہوں .... کیتھ نے رکے بغیر اس کی طرف بڑھتے ہوئے یو چھا۔

"لیں مس۔ آپ کوکس سے ملنا ہے' ..... گارڈ نے پوچھا۔

"يہاں کوئی کرنل درانی صاحب رہتے ہیں۔ ہم ان کی رہائش

گاہ کا نمبر بھول گئے ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کی رہائش گاہ

کہاں ہے''.....کیتھ نے کہا۔ وہ گارڈ کے کافی نزدیک آ چکی تھی۔ چونکہ کیتھ اس سے عام انداز میں باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی اس لے گارڈ کے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔

" كرنل درانى - نهيس مس \_ يهال ارد گرد كے اير يے ميس تو كوئى کرنل درانی نہیں رہتے ہیں'۔....گارڈ نے کہا۔

"اوه۔ ایک منٹ۔ مجھے یاد آیا۔ کرنل درانی نے مجھے اپنا دزینگ کارڈ بھی دیا تھا'' .....کیتھ نے کہا اور اس نے اپنا بینڈ بیک اور کر کے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ گارڈ غور سے اس کی طرف

چونک کر پوچھا۔ "میں نے الٹرا ساؤنڈسٹم کے تحت رہائش گاہ کی مین سلا خم کر دی ہے جس کی وجہ سے رہائش گاہ کا تمام برقی سٹم ڈ

فیوز ہو گیا ہے چونکہ تاریک علاقوں میں سرچر مشین کام نہیں کر<sup>ع</sup> اس لئے بیسکرین آف ہوگئ ہے جب تک بیسکرین آف ر۔

گی اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا تمام حفاظتی – بھی آف ہی رہے گا اس لئے تم وہاں جا کر آسانی سے اپنا کام سكتے مؤن ..... كلارك نے كہا تو كيتھ نے اثبات مين سر بلا ديا۔

""تو كيا اب جم رباكش كاه مين جا سكت بين"..... كيته -

" الكل الكل اب وبال كوئى خطره نهيس بي " ..... كلارك -جواب دیا تو کیتھ نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر وہ وین کاعقم

دروازہ کھول کر وین سے باہر نکل گئ۔ ہٹری بھی وین سے باہرآ گ تھا۔ چند کھول کے بعد وہ دونول آہتہ آہتہ چلتے ہوئے دومرا سڑک کی جانب بڑھے جا رہے تھے جس طرف ڈاکٹر مبشر ملک ک

دہائش گاہ تھی۔ کیتھ کے پاس ایک ریوالور تھا جس پر اس لے سائیلنسر لگا لیا تھا جبکہ ہٹس کے ہاتھوں میں ایک دو نالی بندوق کل جو عام بندوق سے قدرے چھوٹی اور چھولی ہوئی تھی۔ وونوں نے

اپنی گنز اپنے لباسوں میں چھپا رکھی تھیں۔ "دوسری سرک پر آتے ہی وہ دائیں رو میں موجود کوشی نبر

ویکھ رہا تھا۔ کیتھ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہینڈ بیگ ۔

بولَ وہاں موجود ایک درخت کے پاس لے آئی اور اسے وہاں دال دیا۔ درخت کے چھے اندھرا تھا اس لئے اس طرف اُنے اللہ دالوں کو وہ لاش آسانی سے وکھائی نہیں دے عتی تھی۔ لاش کھانے لگا کر کیتھ واپس آ گئی۔

"میں نے شیل فائر کر دیتے ہیں۔ اب تک رہائش گاہ میں مودتمام افراد بے ہوش ہو چکے ہوں گئے"..... ہڑن نے کیتھ کو راہل آتے دیکھ کر کہا۔

"تو آؤ۔ رہائش گاہ کے اندر چلتے ہیں''.....کیتھ نے کہا۔ اس نے پہلے گیٹ کے باس آکر ذیلی دروازے پر دباؤ ڈالا لیکن ردازہ اندر سے بند تھا۔ پھر کیتھ اسی درخت کی جانب بڑھتی چلی گا جس کے بیچے اس نے گارڈ کی لاش چھائی تھی۔ درخت کافی الا تا اس کی شاخیں دبوار سے مل رہی تھیں۔ کیتھ تیزی سے رفت یر چرهتی چلی گئے۔ درخت سے ہوتی ہوئی وہ دیوار یر آئی ور ماکش گاہ میں جھا تکنے لگی۔ اسے بائیں طرف گیٹ کے یاس دو سل افراد زمین پر بڑے دکھائی دیے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ان دو فراد کے وہاں گرنے کا مطلب تھا کہ ڈبل وارگر مکن کے شیوں کی لیں سے رہائش گاہ کے تمام افراد واقعی بے ہوش ہو میکے ہیں۔ کتھ نے دلوار سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور پیرا ٹروینگ کے انداز میں ڈائیو لگا کر بیروں کے بل نیجے آ گئی۔

"میں رہائش گاہ کے اندر بھن گئی ہوں اور اب گیٹ کھولنے جا

سائیلنسر لگا ریوالور نکال لیا۔ اسے بہنڈ بیگ سے ریوالور نکالتے دائج کر گارڈ چونکا ہی تھا کہ ای لیج ریوالور سے ٹھک کی آ واز کے ساتھ ایک شعلہ سا نکلا اور گارڈ کی عین پیشانی میں ایک سوراخ بنتا چلا گیا۔ گارڈ کے منہ سے بلکی می آ واز بھی نہیں نکلی تھی البتہ الا کیا۔ گارڈ کے منہ سے بلکی می آ واز بھی نہیں نکلی تھی البتہ الا کیا۔ کی آ تکویس چرت کی زیادتی سے چوڑی ضرور ہو گئی تھیں اور پھرو البتہ کر وہیں گرتا چلا گیا۔ واکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کے علاوہ وہاں کسی رہائش گاہ کے ذاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کے علاوہ وہاں کسی رہائش گاہ کے

باہر کوئی گارڈ تعینات نہیں تھا۔ اس کئے کیتھ نے اسے وہیں ہلاکہ
کر دیا تھا۔

" دی تھا۔

" مہاکش گاہ کے اندرشیل فائر کرو۔ ہیں اس کی لاش کنارے
پر موجود درخت کے پیچھے چھپا دیتی ہوں' .....کیتھ نے کہا تو ہڈی
نے اثبات میں سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو موجود نہ پاکر اس نے لباس میں سے ڈبل وارگر گن نکالی اور اس کا رن پاکر اس نے لباس میں سے ڈبل وارگر گن نکالی اور اس کا رن گیٹ کے اوپر سے رہائش گاہ کی طرف کر دیا۔ اس نے گن کا اور بر کے اوپر سے رکائش گاہ کی اندر جا گرے۔ دوسرے بارٹریگر دبایا تو گن سے یکے بعد دیگرے دوشعلے سے نکل کر گیٹ کے اوپر سے گزرتے ہوئے رہائش گاہ کے اندر جا گرے۔ دوسرے ملکے دھاکوں کی آ وازیں سنائی دیں اور پھر فاموشی چھا گئے۔ ادھر کیتھ نے گارڈ کی لاش کو کا ندھوں سے پکڑا اور

اسے تھیٹی ہوئی گیٹ کے کناروں کی دیوار کے ساتھ ساتھ لیل

47B مران سیریز نمبر

1950

BING

رہی ہول'.....کیتھ نے ایئر فون میں اپنے نتیوں ساتھیوں ۔ لنک کرتے ہوئے کہا۔

"او کے ہم آ رہے ہیں' ..... ہیرس نے کہا تو کیتھ نے گیا کے پاس آ کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی ہڈین اندر آ گیا تھ اس نے کیتھ کے باس پڑے ملکح افراد کو اللہ کے کیتھ کے ساتھ اللہ کر گیٹ کے پاس پڑے ملکح افراد کو الکہ کر ایک طرف ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہیرس دین رہائش گاہ۔ اندر لے آیا۔ اس کے دین اندر لاتے ہی ہڈین نے گیٹ بندا دیا۔

وین کے رہائش گاہ میں آتے ہی ہیرس اور کلارک وین ت نکل کر باہر آگے اور پھر وہ چاروں رہائش گاہ کے اندرونی ھے کہ جانب بردھتے چلے گئے۔ رہائش گاہ میں موجود تمام افراد چونکہ ا ہوش ہو چکے تھے اس لئے اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آ سالا سے رہائش گاہ جیک بھی کر سکتے تھے اور ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی دہالا سے اٹھا کر لے جا سکتے تھے۔ اس لئے ان کے چروں پر بلا کا اطمینان وکھائی دے رہا تھا جیسے انہوں نے رہائش گاہ میں داخل ہو کر بہت بردا معرکہ سرکر لیا ہو۔

بملاك ، كل يشره افقاف بلذتك ملاك ، ملاك ، ملاك ، ملاك ، ملاك الماك الماك

حصه اول ختم شد

جمله حقوق دائمى بحق ناشران معفوظ هيي

اس ناول کے تمام نام مقام کردار واقعات ادر پیش کردہ پچوئیشر قطعی فرضی ہیں کسی قتم کی جزوی یا کلی مطابقت چش اتفاقیہ ہوگ۔جس کے لئے پیلشرز مصنف پر نمر قطعی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

> ناشران ---- محمدارسلان قریشی ------ محمر علی قریشی ایڈوائزر ---- محمداشرف قریش طالع ----- سلامت اقبال رینشگ پریس ملتان طالع ----

سب سے پہلے جولیا کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی جولیا نے خود کو ایک ہال نما کمرے میں اور راڈز والی کری میں جگڑے ہوئے پایا تو اس کی فراخ پیشانی پر بل سے آگئے۔ اس نے دیکھا اس کے دائیں بائیں مزید راڈز والی کرسیاں موجود تھیں جن پر والٹر سیت اس کے تمام ساتھی جگڑے ہوئے تھے۔ ان سب کے سر فرھلکے ہوئے تھے۔ ان سب کے سر فرھلکے ہوئے تھے اور وہ بدستور بے ہوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں نما کمرے میں سوائے ان راڈز والی کرسیوں کے اور پچھ فرکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کی حیت پر ایک ہیوی یاور کا بلب فرکھائی بیوی یاور کا بلب

جل رہاتھا جس کی تیز روشی سے کمرہ جگمگا رہاتھا۔ ہوش میں آتے ہی جولیا کو تمام سابقہ باتیں یاد آ گئ تھیں کہ چف نے انہیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں کلب کے مالک ہیڈم کو اغوا کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کلب کی سیکورٹی چونکہ انتہائی سخت تھی



اس لئے وہ آسانی سے کلب میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لئے صدیقی نے ایپ ایک غیر ملکی دوست والٹر کو کال کر کے وہاں بلایا تھا تا کہ اس کی مدد سے کلب کے اندر جایا جا سکے۔

والٹر نہ صرف انہیں کلب میں لے آیا تھا بلکہ اس نے انہیں کلب کا انہائی لذیر مشروب گولٹرن ڈراپس بھی پلایا تھا اور ان سب کے لئے کلب کے گیم روم میں جانے کے لئے پاس بھی حاصل کر لئے تھے۔

پاس حاصل کرنے کے بعد ہال کی ایک لیڈی ویٹر آئیس لفٹ سے کسی تہہ خانے میں لے آئی تھی اور وہ آئیس کیم روم میں لے جانے کی بجائے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیڈی ویٹر نے جس انداز میں آئیس اس کمرے تک پہنچایا تھا اس کے لیج سے جولیا اور اس کے سبھی ساتھیوں کو اس پر شک ضرور ہوا تھا لیکن وہ والٹر کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور اس کمرے میں چلے وہ والٹر کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور اس کمرے میں چلے آئے تھے کھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئے اور کمرے کا دروازہ بند ہوا اچا نک کمرے میں انتہائی عجیب اور تیز ہوی چھیل گئی جس نے جوا اچا نک کمرے میں انتہائی عجیب اور تیز ہوی چھیل گئی جس نے

انہیں سوچنے سیجھنے اور سائس روکنے کا بھی وقت نہیں دیا تھا اور وہ سب خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح وہیں گر گئے تھے۔ جولیا جیران ہو رہی تھی کہ انہیں اس طرح سے کیوں بے ہوش

جولیا جیران ہو رہی تھی کہ اہیں اس طرح سے کیوں بے ہوں کیا گیا ہے اور انہیں یہاں لا کر اس طرح سے راڈز والی کرسیوں پر کیوں جکڑا گیا ہے۔ جولیا ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی اور

"ہونہد تو ہیڈمر کو ہمارے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا کہ ہم کون ہیں۔ اس نے شاید شارٹ سرکٹ کیمروں کی مدد سے ہمارے میک اپ ایک اس نے پہلے ہمارے میک اپ چیک کئے ہوں گے۔ اس لئے اس نے پہلے ہمیں بے ہوش کرایا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں یہاں لا کر جکڑ

ویا پھر ہمارے میک آپ صاف کئے ہوں گئ'..... جولیا نے خود کلائی کرنے والے انداز میں کہا۔

اسی کھیے اس کے ساتھ بندھے ہوئے صفدر نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود کو اور اپنے ساتھیوں کو راڈز والی کرسیوں پر جگڑا ہوا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔

''یہ کیا۔ ہمیں یہاں کس نے باندھا ہے اور کیوں''.....صفدر نے جولیا کی طرف د مکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔

''شاید ہمیں پہچان لیا گیا تھا'' ..... جولیا نے جواب دیا۔ ''پہچان لیا گیا تھا۔ کیا مطلب۔ ہمیں بھلا یہاں کون پہچان سکتا ہے۔ اور۔ اوہ اوہ'' ..... صفدر نے پہلے جیرت بھرے لہجے میں کہا پھر اسے جولیا کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تو وہ اوہ اوہ کر کے خاموش ہو اس طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی دس غیرملکی مسلح افراد اور ان کے ساتھ ایک ادھیر عمر شخص اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔

ادھیر عمر بھی غیر مکلی تھا۔ اس نے ملکے نیوی کلر کا تھری پیس سوٹ بہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید تھے جو اس نے فوجی کٹ کے انداز میں کٹوا رکھے تھے۔ ادھیر عمر کی بیشانی فراخ تھی

اور اس کی آئکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں جن میں خونخوار شیروں جیسی چیک دکھائی دے رہی تھی۔ ادھیر عمر تیز تیز چلتا ہوا ان کے سامنے آ

كر كھڑا ہو گيا جبكه مسلح افراد فورا ان كے دائيں بائيں بھيل كئے اور انہوں نے مشین گنوں کا رخ ان سب کی جانب کر دیا جیسے راڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی

حرکت کی تو وہ ان پر فائر کھول دیں گے۔ ''تو تم سب کو ہوش آ گیا ہے۔ گڈ۔ ویری گڈ''..... ادھیڑ عمر نے ان سب کو ہوش میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے کہج میں خونخوار بھیٹر ئے کی سی غراہٹ تھی۔

"جمیں یہاں لا کر کیوں باندھا گیا ہے' ..... جولیانے اس کی جانب غور ہے ویکھتے ہوئے یو چھا۔

"اپنے میک اپ سے پاک چہروں کو دیکھ کر بھی تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہومس جولیانا فٹز واٹز'.....ادھیڑ عمر نے اس انداز

میں مسراتے ہوئے کہا اور اس کے منہ سے اپنا نام س کر جولیا اور اس کے ساتھی چونک بڑے۔ گیا۔ اسی کمبھے تنویر اور خاور کی کراہیں سنائی دیں اور وہ دونوں بھی ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ان کا جولیا اور صفدر جیسا ہی حال ہوا تھا لیکن ایک دوسرے کے میک اپ صاف دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ اس طرح بہال کیول جکڑے گئے ہیں۔ کچھ ہی ویر میں باقی سب کو بھی ہوش آ گیا۔ سب سے زیادہ بری حالت والٹر کی تھی جو صدیقی اور اس کے ساتھوں کو نئے چہرے ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سکا تھا۔ وہ خود کو راڈز والی کرسی میں جکڑا یا کر بری

طرح ہے جیخ رہا تھا۔ "بيرسب كيا مورما ہے۔ مجھے يہال كيول جكرا كيا ہے اورتم سب كون مؤا ..... والمرن فرح سے چيخت موسے كہا۔ ''اطمینان رکھو والٹر ہم سب بھی تہہارے ساتھ ہی ہیں''۔ صدیقی نے کہا تو والٹر اس کی آواز س کر بری طرح سے انگیل

"تت-ت- تم تمهاري آواز تو ميرے دوست عبدالله سے ملى جلتی ہے اور تمہارا کباس۔ اوہ اوہ۔ یہ سب کیا ہے تم سب نے تو وہی لباس پہن رکھے ہیں جو میرے دوست کے دوستوں نے سنے ہوئے تھے لیکن تمہارے چہرے۔ تمہارے چبرے کیے بدل كي " ..... والرف أن سب كى طرف أكسي بمار يمار كور وكي

موئے کہا۔ اس سے پہلے کہ صدیقی اس کی بات کا کوئی جواب ویتا ای کمیے سامنے موجود دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ سب چونک کر ''اطمینان رکھومٹر والٹر۔ تہہیں جلد ہی ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تم جنہیں اپنا دوست بنا کر یہاں لائے ہو۔ جب تہمیں ان کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو تم یقینا دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ گ'…… ہیڈمر نے کہا۔

"بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیوں کیا یہ سب کسی علاقے کے بدمعاش ہیں یا ٹارگٹ کلر جن کا س کر میں بے ہوش ہو جاؤں گا''..... والٹر نے منہ بنا کر کہا۔

"برمعاشوں اور ٹارگٹ کلرز کی کیا مجال ہے جو ان کے سامنے سربھی اٹھا سکیں۔ بیسب ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ ان کے مامن نام من کر بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد کو بھی پیینہ آ جاتا ہے '۔ ہیڑم نے کہا۔ اس کے لیجے ہیں جسے طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ "اوہ تمہارا مطلب ہے کہ ان کا تعلق پاکشیا کی کی ایجنی سے بے ''اوہ ۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کا تعلق پاکشیا کی کی ایجنی سے بے'' ..... والٹر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔

سے ہے ۔....واسرے برق مرق کے پدک مروس کے ممبران

''ہاں۔ ٹھیک سمجھے ہوتم۔ یہ پاکیشیا سیرٹ سروس کے ممبران

ہیں۔ جو تمہارا سہارا لے کر میرے کلب میں داخل ہوگئے تھے۔ یہ

تو میری خوش قسمتی تھی کہ کلب میں لگے ہوئے اپنٹی میک اپ

کیمروں سے مجھے ان کی اصلی تصویریں مل گئی تھیں ورنہ یہ میرے

کلب میں اس قدر اورهم مچاتے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی

میں ورستو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا''…… ہیڈمر نے

ان سب کی طرف دکھے کرمسکراتے ہوئے کہا۔

''جولیانا فٹز واٹر۔ کون جولیانا فٹز واٹر۔ میرا نام عائشہ کریم ہے جولیانا فٹز واٹر نہیں''..... جولیا نے خود کو سنجال کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر بے اختیار قبقہہ لگا کر ہنس پڑا۔

''ہاں ہاں۔ تم عائشہ کریم ہو۔ تمہارے ساتھ صفار سعید ہے لیکن تم شاید اسے کسی فضلو بھائی کے نام سے جانتی ہوگی اور تنویر کوتم محمد حسین بوٹا کہتی ہوگی۔ صدیقی اور چوہان تمہارے لئے اللہ دتہ اور عاشق حسین ہول کے اور چوہان اور نعمانی کوتم کیا کہتی ہوگی۔ ہاں عاشق حسین ہول کے اور چوہان اور نعمانی کوتم کیا کہتی ہوگی۔ ہاں یاد آیا۔ چوہان کوتم تر بوز خان کہتی ہوگی اور نعمانی خربوز خان ہوگا۔ یاد آیا۔ چوہان کوتم تر بوز خان کہتی ہوگی اور فعمانی کم تی ہوگی ۔ اور عین کہا اور وہ سب گنگ رہ گئے۔ ادھیر عمر ان سب کے بوں نام لے رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں ان ادھیر عمر ان سب کے بوں نام لے رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں ان سب کے بارے میں سب بھے جانتا ہو۔

''تم کون ہو''.....صفار نے ادھیڑ عمر کی جانب د کی کر غراتے ہونے پوچھا۔

"میرا اصل نام ہیڈم ہے۔ وہی ہیڈم جے تم یہاں سے اللہ نے آئے شے لیکن جس طرح تم اپنے نام بدل کئے ہوائی طرح تم اپنے نام بدل کئے ہوائی طرح تم جھے بھی مغل اعظم کہد کتے ہوائی۔۔۔۔ ادھیر عمر نے ای طرح طنزید انداز میں بنتے ہوئے جواب دیا۔

'' بیہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے بھی تو کچھ بتائے''..... والٹر نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا۔

''پپ۔ پپ۔ پاکیشیا سکرٹ سروس۔ پیہ پیشخص کیا کہہ رہا

اندر اسلحہ لانے میں کیے کامیاب ہو گئے تھے اور بال کے اندر بھی سپٹل ریزز پھیلی ہوئی ہیں جو ہرفتم کے اسلح کی نشاندہی کرسکتی ہیں لکن ان ریزز نے بھی تمہارے لباسوں میں چھیے ہوئے اسلح کا کوئی کاش نہیں دیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میں یہاں انتے وسے سے کام کر رہا ہوں۔ آج تک میری مرضی کے بغیر یا کیشیا کی کوئی ایجنسی میرے کلب میں داخل نہیں ہوئی پھرتم سب اسلح سمیت یہاں کیوں آئے ہو۔ تہارے یاس اللحہ ہونے کا مطلب ماف تھا کہتم میرے خلاف کارروائی کرنے کے لئے آئے ہواس لئے میں نے تہیں یہاں لا کر جکڑوا دیا"..... ہیڈم نے کہا۔ "تہبیں بہت برسی غلط فہی ہوئی ہے ہیڈ مر۔ ہم یہاں واقعی گولڈن ڈراپس کا لطف لینے اور گیم روم سے ڈالرز جیتنے کے لئے آئے تھے' .....صدیقی نے کہا تو اس کا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر جولیا، مفار، کیبٹن شکیل اور باقی سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مدیقی کے بات کرنے سے صاف اندازہ ہورہا تھا کہ وہ سے بات تلم کر رہا ہے کہ ان کا تعلق واقعی یا کیشیا سکرٹ سروس سے ہی

ہے۔ "بیتم کیا کہہ رہے ہو ماجد۔تم ہوش میں تو ہو'،....نعمانی نے تیز کہیج میں کہا۔

'' کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس کے پاس مارے بارے میں تمام انفارمیشن موجود ہیں تو اب اس سے ہمیں خود کو چھپائے رکھنے کا ہے عبداللہ کیا تم واقعی پاکیشیا سیرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہو لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تم برنس مین ہو' ..... والٹر نے آئھیں بھاڑ پھاڑ کر صدیقی کی جانب و کھتے ہوئے کہا۔

"اسے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے والٹر۔ میرا اور میرے دوستوں کا کسی سیرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں تمہارے ساتھ کلب کا گولڈن ڈراپس پینے اور گیم کھیلنے کے لئے تمہارے ساتھ کلب کا گولڈن ڈراپس پینے اور گیم کھیلنے کے لئے آئے شے نجانے یہ شخص ہم پر کیوں شک کر رہا ہے' ..... صدیقی

نے منہ بنا کر کہا۔

''تم سب کے اصلی چرے میرے سامنے ہیں مسر صدیق۔ میرے ریکارڈ میں تم سب کی مکمل انفار مین کے ساتھ تمہاری اصلی تصویریں بھی موجود ہیں۔ ای لئے تو میں تم سب کو کلب میں دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ پھر جب تم سب نے کلب کے گیم روم میں آنے کی بات کی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں سمجھ گیا کہتم میرے کلب میں خفیہ طور پر کارروائی کرنے کے لئے آئے ہو اسی لئے میں نے میں بھوا میں نے تمہیں گیم روم میں بھوا کی بجائے ایک الگ روم میں بھوا دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا تھا جہاں تمہیں گروشیم گیس کے ذریعے فوری طور پر بے ہوش کر دیا گیا۔ ب

یاس سے اسلحہ نکلتے دکھ کرمیرا خون ہی خشک ہو کررہ گیا تھا۔میری

سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے باوجودتم

کیا فائدہ ہو سکتا ہے''.....صدیق نے کہا تو ان سب نے بہ '' یہ با۔ اختیار ہونٹ جھینج لئے۔

" یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی ویسے بھی تمہارے کلب کی کسی ا ایار پر نوسموکنگ اور اسلیح کی ممنونیت کا کوئی سائن نہیں ہے'۔

"ال - يه بهن تم تهيك كهه ربيع مو - بهرحال جب تم سياكي

ہانے پر آ ہی گئے ہوتو یہ بھی بتا دو کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا نا''..... ہدم نے بوجھا۔

فا''..... ہیڈمر نے بوجھا۔ ''بتایا تو ہے۔ گولڈن ڈراپس اور ڈالرز جو ہمیں اس کلب میں

''گولڈن ڈراپس کی حد تک تو میں تمہاری بات مان سکتا ہوں کوئکہ گولڈن ڈراپس شراب نہیں بلکہ بھلوں کا ایک مخصوص مشروب ہے جو ہر خاص و عام پی سکتا ہے لیکن یہ ڈالرز جیتنے والی بات بچھ

ے جو ہر خاص و عام پی سکتا ہے لیکن میہ ڈالرز جیتنے والی بات پھے ہفتم نہیں ہو رہی ہے۔ میں تم سب کے کروار کے بارے میں بھی جاتا ہوں۔ تم شراب نوشی، عورت اور جوے سے شدید نفرت کرتے

ہو تہارا یمی باکردار انداز ہی تم سب کی شاخت کا باعث ہے جم کی دجہ سے پوری دنیا میں تہمیں سراہا جاتا ہے' ..... ہیڈمر نے

اللہ درست ہے کہ ہم ان سب باتوں سے واقعی دور رہنے کی کوش کرتے ہیں کیکن بعض اوقات ہم جیسے انسان بھی این ہی ایک ہوئے ہوں ہائے ہوئے اصول توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے باس ہماری بے شار انفار میشن موجود ہوں کیکن تم شاید

اختیار ہونٹ بھینچ لئے۔ ''وریی گڈ۔ ہر انسان کو تمہاری طرح سے حقیقت پند ہوا چاہئے مسٹر صدیقی۔تم نے اچھا کیا ہے جو مان گئے ہو کہ تمہاراتعلق

پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ نہ بھی مانتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا کیونکہ میں تم سب کو بخوبی جانتا ہوں اور ہاں تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم یہاں گولڈن ڈراپس پینے اور کیم روم سے ڈالرز

ہدرہ کے سہ ایک رسال میں اس کہا۔ جیتنے کے لئے آئے ہو' ..... ہیڈمر نے کہا۔ ''ہاں۔ میں ایک دو بار سلے بھی اس کلب میں والٹر کے ساتھ

آ کر گولڈن ڈراپس پی چکا ہوں۔ میرے ساتھی بھی گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا چاہتے تھے اس لئے میں انہیں بھی ساتھ لے آیا۔ اب ہم یہاں اصلی شکلوں میں تو آ نہیں سکتے تھے اور رہی بات

اسلح کی تو اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہو گا تو اور کس کے پاس ہوگا اور ہمارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اگر ہم واک تھرو گیٹ جیسے دروازے سے اپنا اسلحہ بچا کر نہیں لا سکتے تو پھر ہمارا سیکرٹ ایجنٹ ہونے کا کیا فائدہ''.....صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اس کی باتیں س کر والٹر احقوں کی طرح اس کی طرف دیھیے چلا جا

رہا تھا۔ ''لیکن میرے کلب میں میری مرضی کے بغیر اسلحہ لانا ممنوع ہے''..... والٹر نے کہا۔

حاصل ہو سکتی تھی۔ فارن مشن میں بھی جب ہمیں رقم کی ضرور

ہوتی تھی تو ہم وہاں بھی اس ملک کی کرنی حاصل کرنے کے۔

'کہانی اچھی ہے۔ کیکن اس کہانی میں بہت سے جمول ہیں ہم دوسری کوئی جاب بھی نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہم سوچ بہ اے دوست۔ تم بچویکشن بدلنے کے لئے ایس بہت سی کہانیاں تھے کہ ہم کوئی مشتر کہ کاروبار کریں اور ایبا کاروبار کریں جوم السكتے ہو۔ مر ميں ان لوگوں ميں سے نہيں ہوں جو تمہاري ان بخش بھی ہو اور ہم سب کی زندگیاں بھی بدل جا کیں۔ اس وا نول اور احقانہ کہانیوں کے جال میں کھنس جاؤں۔ میں ہیڈمر منافع بخش کاروبار موٹلنگ یا پھر ایے ہی کلب ہو سکتے ہیں جیہ ال ہیڈمر اور مجھے یقین ہے کہ تم سب کو بھی معلوم ہے کہ میں نے بنا رکھا ہے لیکن ہوٹل یا کلب بنانے کے لئے ہمیں کثیر سما ولا اور میرا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تم یہاں نہ گولڈن کی ضرورت تھی اور ہمارے یاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ اللي كالطف المان آئے تھ اور نہ ہى تمہيں كيم روم سے والرز وارالحكومت مين عظيم الشان هوش يا كلب كى كوئى عمارت بناسكر بننے تھے۔ تم یہاں جس مقصد کے لئے آئے ہو مجھے اس کا بھی اس کے لئے ہمیں مزید رقم کی ضرورت تھی اور وہ رقم ہمیں ڈالو کی شکل میں تمہارے یا پھر تمہارے جیسے کسی غیر ملکی کلب ہے المام ہے ' ..... ہیڈمر نے کہا۔

اہا ہے ..... ہید سرے بہا۔ "ہونہہ۔ تو تم ہی بتا دو کہ ہم یہاں س مقصد کے لئے آئے ...

نے"…..صدیقی نے منہ بنا کر کہا۔ "تم یہاں اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کی تلاش میں آئے

جوا خانوں کا ہی رخ کرتے تھے۔ میں چونکہ والٹر کے ساتھ پہ ہم یہاں اسرا بھی کرین ایجی کے ایجیوں کی تلاس میں آئے ہی یہاں آ پیکی کے ایجیوں کی تلاس میں آئے ہی یہاں آ چکا تھا اس لئے مجھے اس کلب کے گیم روم کا علم قاا میں بیٹر مر نے ان سب کی طرف باری باری غور سے دیکھتے میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں فیئر گیم کھیلنے والوں کو روکا نہیں جانا اللہ کا کہا۔ وہ سب اس کے پر یقین انداز پر حیران رہ گئے تھے۔ کھیلنے والا جتنی بھی رقم جیت جائے اسے ساری رقم فوری طور پر اللہ مرفروت سے زیادہ اوور کا نفیڈنس ہو رہا تھا۔ وہ ان سے ہر کر دی جاتی ہے اور ہم جیسے کھلاڑی یہاں آ جا کیں تو پھر تمہارا کی ان کل کر کر رہا تھا جیسے اسے ان سے کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہ

يوربا ہو۔

"تو كيا وه چارول يهين اى كلب مين بين"..... جوليا

مونٹ چہاتے ہوئے پوچھا۔ ' دخہیں۔ میں نے انہیں خود سے الگ رکھا ہوا ہے' ..... ہا پیڈمرنے یو چھا۔

نے اس طرح لا پرواہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' کہاں ہیں وہ''....صفرر نے بوجھا۔

"وہ جہال بھی ہیں بالکل خیریت سے ہیں اور اپنا کام کرر بین '.... بیر مرنے جواب ویا۔

"مونهد تم ضرورت سے زیادہ اوور کافیڈنس ہو رہے

میر مر یہ مت جولو کہ ضرورت سے زیادہ اوور کا فیڈنس انسان کے ڈوبتا ہے' .... تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔

"م سب ميرى قيد مين مور مين تو بس تم سے بيد يو چھے آيا كمتم سب واك تفرو كيث سے اسلحد كيے نكال لائے تھے۔ اگرا

کا جواب دے دو کے تو ٹھیک ہے۔ نہیں دو کے تو بھی کوئی بار نہیں۔تم جیسے سیکرٹ ایجٹ میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں تم س

کو چیوڑ دوں یہ خیال اینے ذہنوں سے نکال دو۔ میں اینے ساز مسلح افراد لایا ہوں یہ ابھی تم سب پر فائر کھول دیں کے اور سب براس وفت تک گولیال برساتے رہیں گے جب تک تمہار

جسموں سے تمہاری رومیں نہیں نکل جائیں گئ ..... ہیڈم نے کہا۔ "تو چر در کیول کر رہے ہو۔ کھو اسے ساتھیول سے کہ یہ آم!

ارُ کھول دیں''....صدیقی نے غرا کر کہا۔ "توتم مجھے یہ نہیں بتاؤ کے کہتم نے میرے کلب کے حفاظتی

ظام کو کیسے ڈاج دیا تھا اور اسلحہ چھپا کر اندر کیسے آ گئے تھ'۔

" نہیں۔ ہم نہیں بتائیں گے' ..... جولیا نے بھی غرا کر جواب

"اوکے۔ مت بتاؤ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا اسلحہ اور تہارے لباس میرے یاس بی رہیں گے۔ میں این طریقے سے فود ہی معلوم کر لوں گا کہ تہارے اسلیے کا ہمیں علم کیوں نہیں ہوا قاداب تم سب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ'' ..... ہیڈمر نے ای

طرح انتہائی ٹھنڈے انداز میں کہا۔ "ہم تیار ہیں' ..... چوہان نے کہا۔ ان سب نے ایک رومرے کی طرف و مکھ کر آ تکھوں ہی آ تکھوں میں مخصوص اشارے کے اور پھر وہ کرسیوں سے بول کمر لگا کر بیٹھ گئے جیسے وہ واقعی

م نے کے لئے تیار ہوں۔ "گڑےتم سب واقعی بہادر ہو جو مرنے سے تبین ڈرتے۔ میں بادروں کی بے حد قدر کرتا ہوں لیکن افسوس، میں تم جیسے بہادروں كوزندہ ركھ كراينے لئے اور اپنے ملك كے إيجنٹوں كے لئے رسك

نہیں لے سکتا اس لئے گڈ بائے۔ اب تم ان سب کوشوٹ کرنے ع لئے آگے آ جاؤ'' ..... ہیڈمر نے پہلے ان سب سے کہا پھراس نے اپ مسلح ساتھیوں کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی مسلح افراد تیزی سے ان سب کے سامنے ایک لائن کی شکل میں آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور ان کی مشین گوں کے رخ ان کی طرف ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سیرٹ سروس کے ممبران فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بے بس انداز میں بندھے ہوئے ہوں اور فائرنگ اسکواڈ انہیں ہلاک کرنے کے لئے ان کے سامنے آ گیا ہو۔

''میں تین تک گنوں گا۔ جیسے ہی گنتی مکمل ہوتم سب ایک ساتھ ان پر فائرنگ کر دینا۔ تمہاری مشین گنیں اس وقت تک خاموش نہیں

ہونی چاہئیں جب تک ان سب کے جسموں کے پرنچے نہ اُڑ جاکیں''..... ہیڈمرنے کہا۔ ''ایک''..... ہیڈمرنے گنتی شروع کرتے ہوئے کہا۔

ایک ..... ہید سر کے می سروں سرکے ہوئے کہا۔ ''دو۔ فائر!''..... ہیڈم نے دو کے بعد ہی ڈائر یکٹ فائر کا

گورنج اٹھا۔

آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے فائر کا کہا اس لمح ہال نما کمرہ مشین گنول کی تیز تر ترابث کی آوازوں سے بری طرح سے

عمران کی ٹوسیر سپورٹس کار کی سائیڈ سیٹ پرٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کی گود میں ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا جس کی سکرین آن تھی۔ سکرین پرشہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا جس پر آڑھی ترچھی لکیروں کا جال سابنا ہوا تھا۔

ان كيرول كا رنگ زرد تھا اور ان ميں سے ايك زرد كير بر مرخ رنگ كا ايك نقط سا سپارك كرتا ہوا دكھائى دے رہا تھا۔ اس مرخ نقط كے اوپر انگريزى حروف ميں ايك علاقے كا نام بھى سپارك ہو رہا تھا جو كى گراس كالونى كا تھا۔ اى زرد كير كے ساتھ ايك نيلے رنگ كا بھى نقط تھا جو كير كے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا آگے برختا ہوا دكھائى دے رہا تھا۔

ٹائیگر نے عمران کو بتایا تھا کہ ریڈ سپاٹ اس جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں وائیڈ گریل مشین کام کر رہی ہے جبکہ زرد ککیر پر نیلے

رنگ کا سیاٹ جو متحرک تھا اور آگے بڑھتا ہوا وکھائی دے رہا تھا وہ اس کار کوشو کر رہا تھا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔

اس نقشے اور زرد لکیر کو دیکھ کرٹائیگر، عمران کو راسے بتاتا جا رہا تھا اور عمران اپنی سپورٹس کار گراس کالونی کی جانب اُڑائے لئے جا رہا تھا۔

''اور کتنا فاصلہ باقی ہے گراس کالونی کا''.....عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر یو جھا۔

''لِس باس۔ ہم بہنجنے ہی والے ہیں''..... ٹائیگر نے نقشہ و مکھ

کر کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر کے کہنے پر اس نے کار دو تین سڑکوں کی طرف گھمائی اور پھر ایک متوازی سڑک پر آگیا۔ یہ علاقہ نیا تقییر شدہ تھا اور یہاں ہر طرف نئی اور فرنشڈ کوٹھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نئے اور پوش علاقہ ہونے کی دجہ سے وہاں خاموثی جھائی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں کوٹھیوں اور بنگلوں کے بیم پلیٹس گی ہوئی تھیں اور ان کے بینچے کوٹھیوں اور بنگلوں کے بینم پلیٹس گی ہوئی تھیں اور ان کے بینچے کوٹھیوں اور بنگلوں کے

نمبر بھی درج تھے۔ ''کون سی رہائش گاہ ہے''.....عمران نے پوچھا۔

وں ک رہ کی کا دہ ہے ..... مراق سے پوچا۔
''کیپیوٹر میں رہائش گاہ کا نمبر معلوم نہیں ہو رہا ہے باس کیکن وہ
رہائش گاہ ای علاقے میں سڑک پر ہے اور یہاں سے تقریباً ایک
کلومیٹر کے فاصلے پر ہے' ..... ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے
سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے کارکی رفتار آ ہتہ

کر لی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اجپانک ٹائیگر کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ریڈ سپاٹ غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی لیپ ٹاپ سے رابطہ ڈسکنکٹ ہونے کی سیٹی سی سائی دینے گی۔
''اوہ یہ کیا ہوا''……ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔
''کیوں کیا ہوا ہے''……ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔

یوں میں ہوا ہے ..... مران کے پر ماف کر پہلے ہوئا۔ "
"انہوں نے وائیڈ گریل مشین آف کر دی ہے باس"۔ ٹائیگر
نے کہا تو عمران نے بے اختیار کار کو بریک لگا دیئے۔ کار کے ٹائر
تارکول کی سڑک پر اچا تک لگنے والی بریکس سے احتجاجاً چیختے ہوئے

مڑک پر جم گئے۔ کار روک کر عمران نے ٹائیگر کے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا لیکن لیپ ٹاپ کی سکرین پر اب کوئی سرخ نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

"" مشین بند ہونے کی وجہ سے کیا تم سے پیت نہیں چلا سکتے کہ وہ مثین یہاں سے کتنے فاصلے پر اور کس رہاکش گاہ میں آن تھی' .....عمران نے کہا۔

''نو باس۔ یہ سافٹ ویئر صرف ای صورت میں کام کرتا ہے جب تک وائیڈ گریل مشین آن ہو۔ مشین کے بند ہوتے ہی اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب شاید انہیں وائیڈ گریل مشین کی ضرورت نہیں تھی اس لئے انہوں نے مشین آف کر دی ہے'۔

ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینج کئے۔ ''تو پھر اب کیسے پنہ چلے گا کہ وائیڈ گریل مثین کہاں سکتے ہیں''....عمران نے منہ بنا کر کہا۔

دوں کو الگ الگ مقام پر مائنس دانوں کو الگ الگ مقام پر رکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی رہائش گاہوں کے بارے میں نہیں جانتا''..... ٹائیگر

"وه ربائش گاہوں میں الگ الگ رہتے ہیں لیکن ہارڈ لیبارٹری میں سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں' .....عمران نے کہا تو ٹائیگر نے

بے اختیار ہونٹ بھٹے گئے۔

''اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کی مرد سے ہارڈ

لیبارٹری تک پہنچ کتے ہیں''..... ٹائیگر نے کہا۔

" إل - اى لئے ميں جلد سے جلد ان ايجنٹوں تك ينفي جانا

عابتا تھا ٹاکہ وہ کسی بھی طرح جی فور تک نہ پینچ سکیں کیکن ہی ایجنٹ عابتا تھا ٹاکہ وہ کسی بھی طرح جی فور تک نہ پینچ سکیں کیکن ہی ایجنٹ مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہیں اور اب ڈاکٹر مبشر ملک بھی ان کے

قضے میں ہے جس کا منہ تھلوانے کے لئے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ نجانے کیا کیا ناروا سلوک کر سکتے ہیں''....عمران نے پریشانی

کے عالم میں کہا۔

" " تو اب كيا كيا جائے - كيا جم اس علاقے كى رہائش گاہوں كو

چیکرین' ..... ٹائگرنے کہا۔

" مونهد بيراتنا آسان نهيں ہوگا۔ يبال سينكروں ربائش گائيں ہیں۔ کس کس رہائش گاہ کوئتم چیک کرو کے اور کس کو کیا جواب دو

ب ''....عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے پوچھا۔ ''اس کا پیتہ مثین کے آن ہونے پر ہی چل سکتا ہے باس''۔ ٹائیگر نے ای طرح پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔

"بونہد تو تم يہال ميرے ساتھ جھك مارنے كے لئے آئے

تھے۔ اس سافٹ ویئر پرتم حزید کام نہیں کر سکتے تھے کیا۔ جب تم اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس علاقے کا پتہ لگا سکتے تھے تو اس جگہ کا بھی پتہ لگا لیتے جہال مشین موجود ہے''.....عمران نے منہ بنا

''سوری باس- میرے ماس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس کئے مجھے سے جتنا ممکن ہو سکا تھا میں نے اتنا ہی اس سافٹ دیئر پر کام کیا

تھا۔ ویسے مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے وائیڈ گریل مشین آف کیول کی ہے۔ اس مشین میں کام کرنے والا

سافٹ ویئر مستقل طور پر آن رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں وائرس داخل ہو جاتا ہے اور پھر نے سرے سے مشین یر کام کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو اسرائیلی ایجنٹوں نے جی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو

اٹھایا ہے۔ تین مزید سائنس دانوں کو تلاش کرنے کے لئے انہیں ابھی اس مثین کو آن رکھنا چاہئے تھا''..... ٹائیگر نے کہا۔

"وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہیں کہ ایک ہی مثین سے باقی

سائنس دانوں کو بھی تلاش کرتے چھریں۔ ایک سائنس دان ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اب وہ اس کی زبان کھلوانے کے لئے کچھ بھی کر

اس مشین کے گرم ہونے کی وجہ سے اس میں لگے ہوئے اینٹینا سٹم کی یاور کم ہو جاتی ہے لیکن ان اریلز میں سے برقی یاور برستور خارج ہوئی رہتی ہے۔ میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جو وائی فائی مسلم کو یک کرتا ہے۔ میں اس مسلم کو آن کرتا ہوں۔

آپ کار آگے لے جائیں۔ یہاں موجود جس رہائش گاہ میں بھی وائی فائی سٹم ہو گا اس کا ہمیں پہ چل جائے گا جس سے اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ وائیڈ گریل کس رہائش گاہ میں موجود

ہے''.... ٹائنگر نے کہا۔ ''ہونہہ۔ آج کل وائی فائی کا دور ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل مسٹم یر بھی وائی فائی مسٹم کام کر رہا ہے۔ یہ پوش علاقہ ہے۔ یہاں شائد ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں نیٹ اور وائی فائی سسٹم موجود نہ ہو۔ تمہارا کمپیوٹر یہاں موجود تمام رہائش گاہوں کے وائی فائی سٹم کو چیک کر لے گا تو تم کیے اندازہ لگاؤ کے کہ وہ وائی فائی سٹم سمی وائیڈ گریل مشین کا ہے کسی سیل فون کا یا کسی انٹر نیٹ کے تنکشن کا''....عمران نے منہ بنا کر کہا۔

"آپ فکر نہ کریں ہاں۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ وائی فائی سٹم کسی نیٹ سٹم پر کام کر رہا ہے یا کسی سیل فون بر۔ ان سٹم کے لئے ایک افیفینا استعال کیا جاتا ہے جبکہ وائیڈ گریل سٹم میں وائی فائی کے گیارہ ایریل لگائے جاتے ہیں تب کہیں جا کروہ ایک برار میٹر کے وائرے میں کریڈیم کو مارک کرتا ہے' ..... ٹائیگر نے

ای انداز میں کہا۔ ''لیپ ٹاپ کے نقشے کے مطابق دائیڈ گریل مثین ای سراک كے دائيں روميں ہے اور جھے جو كاش مل رہے تھے اس كے مطابق وہ رہائش گاہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہونی حیاہئے۔ اگر

گے کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ہی ایجنٹ میں ".....عمران نے

ہم ایک کلومیٹر آ گے جا کر رہائش گاہوں کو چیک کریں گے تو شاید ہمیں وہ رہائش گاہ مل جائے جہاں ڈاکٹر مبشر ملک کو لے جایا گیا ئى ..... ئائىگر نے كہا۔

"كياكسى اور طريقے سے اس بند ہونے والى وائيد كريل مثين کا پنہ لگایا جا سکتا ہے' .....عمران نے جیسے اس کی بات ان سی کرتے ہونے کہا۔

"لیس باس- ایک طریقہ ہے" ..... ٹائیگر نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"کون ساطریقہ ہے۔ جلدی بتاؤ".....عمران نے اس کی جانب بے چین نظروں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''باس۔ اس مشین کو بند ہوئے ابھی چند کھیے ہوئے ہیں۔ وائیڈ

گریل مشین جتنا زیادہ ورک کرتی ہے اتنی ہی زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ وائیڈ گریل مشین وائی فائی سٹم پر کام کرتی ہے جس کے لئے مثین میں حماس مگر چھوٹے جھوٹے ایریل لگے ہوتے ہیں۔ کوشی تھی۔ اس کوشی کی د لواریں کافی بلند تھیں اور اس کا ایک بڑا سا گیٹ جو براؤن رنگ کا تھا۔

ایٹ جو براون رنگ ہ ھا۔ ''بہی رہائش گاہ ہے وہ باس جہاں سے مجھے آف وائی فائی اریلز کے سگنلز مل رہے ہیں''…… ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک کر براؤن گیٹ والی کوشی کی جانب دیکھنے لگا۔

ن کیت واق توق کی جانب رہے گا۔ '' کیا تہمیں یقین ہے کہ وائیڈ گر میل مشین اسی رہائش گاہ میں

ہو سکتی ہے''۔۔۔۔۔عمران نے بوچھا۔ ''لیں باس۔ یہ میرا بنایا ہوا سافٹ دیئر ہے جو ہنڈرڈ ون

رسن بوں میں ہور ہیں ہے۔ اس کوشی میں گیارہ وائی فائی ایریل موجود ہیں جو ایک ہی ڈیوائس میں گئے ہوئے ہیں اور وائیڈ گریل کے علاوہ ایما کوئی سٹم نہیں ہے جس میں ایک ساتھ گیارہ وائی فائی ایریل لگائے جا سکتے ہوں''……ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے

اس نے کار روکی اور پھر اس نے کار کا انجن بند کر دیا۔ سراک پر سٹریٹس لیمپس روثن تھیں جس سے وہاں اچھی خاصی روٹن پھیلی ہوئی تھی۔

اثبات میں سر ہلایا اور کار اس کوشی سے آگے لے گیا۔ آگے جا کر

"آؤ۔ اس سے پہلے کہ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک پرظلم بے بہاڑ توڑیں ہمیں کو تھی میں داخل ہو کر ڈاکٹر مبشر ملک کو ان سے بہاڑ توڑیں ہمیں کوتھی میں داخل ہو کر ڈاکٹر مبشر ملک کو ان سے بہانا ہے' .....عمران نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نگلتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ کمپیوٹر شیٹ ڈاؤن کیا

مسراتے ہوئے کہا۔ ''اوہ۔ گڈشو۔ پھرتو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ گیارہ وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں موجود ہیں''.....عمران نے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔

''لین باس۔ وائی فائی سٹم کے ایریل آن ہوں یا آف۔ ان
کی موجودگی کا پیۃ چلایا جا سکتا ہے۔ میں کمپیوٹر آن کرتا ہوں۔ ابھی
معلوم ہو جائے گا کہ گیارہ وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں
موجود ہیں' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کر کے
اس کے فولڈز میں جا کر وائی فائی ایریل سرچ کرنے والا ساف
ویئر اوپن کرنے لگا۔ عمران نے اسے سافٹ ویئر آن کرتے دیکھ
کر کار ایک بار پھر آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔

''سافٹ ویئر آن ہو گیا ہے باس۔ یہاں واقعی بے شار وائی فائی ایریل کام کر رہے ہیں لیکن ہر طرف سے ایک یا دو وائی فائی

ایریل مارک ہو رہے ہیں۔ آپ آہتہ آہتہ کار آگے بڑھاتے رہیں جیسے ہی مجھے ایک جگہ گیارہ ایریل کا کاش ملے گا میں آپ کو بنا دوں گا''..... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران کار آگے بڑھتا رہا۔ ٹائیگر کی نظریں کمپیوٹر سکرین پر جی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اسے سکرین پر گیارہ کا عدد اور کلوز وائی فائی ایریل کا کاشن دکھائی دیا۔ ٹائیگر نے چونک کر دائیں طرف موجود ایک رہائش گاہ کی طرف دیکھا جوفرنشڈ

اور پھر اس کا ڈھکن بند کر کے اسے سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر وہ بھی

203

کوئی راستہ وکھائی نہیں وے رہا تھا۔

" کوشی میں جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں گیٹ کے

اتے سے بی اندر جانا پڑے گا''....عمران نے کہا۔

"اگرآپ کہیں تو میں کوشی کے عقب کا جائزہ لوں۔ ہوسکتا ہے ہاں سے کوشی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ مل جائے''..... ٹائیگر

" نہیں کیا ضرورت ہے۔ جب تھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا

ا و الكليال سيرهي كرنے كى كيا ضرورت بن .....عمران نے كہا رال نے جیب سے ایک چھوٹا سا پیل نکال لیا۔ اس پیل کی

مالدرے کمی مگر انتہائی باریک تھی۔ پسل پرٹریگر کی جگہ دو بین لْمُ ہوئے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک نیلے رنگ کا۔ عمران نے ایک بار پھر مخصوص چشمے سے گیٹ کے اندر جھانکا

، پراس نے پیل کا رخ گیٹ کے ذیلی دروازے کی طرف کیا ارخ رنگ کا بین پرلیس کر دیا۔ سرخ بین کے برلیس ہوتے ہی ل کی باریک نالی سے سرخ رنگ کی لیزر لائٹ جیسی روشی نکلی اور بن کے ایک جھے پر پڑنے لگی۔ چونکہ وہ چشمے کی مدد سے اندر

بِكُنَا تَهَا اللَّ لِنَے وہ ليزر لائث كيث كے اندر لگے ہوئے لاك الل رہا تھا۔ ریڈ لائٹ سے گیٹ کا لاک سرخ ہونا شروع ہو گیا

ادرال سے سیاہ دھوال سا اٹھنے لگا تھا۔ چری کمحوں میں لاک سرخ ہو کر نکھلنا شروع ہو گیا اور پھر

کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور پھر وہ دونوں بڑے اطمینان بھرے انداز میں براؤن گیٹ والی کوشی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔

عمران نے کوشی کی طرف بڑھتے ہوئے جیب سے ایک چشمہ نکال كرة تكھول ير لگا ليا تھا جو ديكھنے ميں تو عام نظر كا چشمه معلوم ہورہا

تھا لیکن اس چشمے کی مدد سے عمران دیواروں کے آر پار بھی د کھرسکا تھا۔ بیمخصوص بلیو نائٹ کیم تھا۔جس کی مدد سے دیوار کے آر پار بھی آسانی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ براؤن گیٹ والی کوٹھی کے ماس پہنچ کر عمران نے چشے پر لگا ہوا

ایک بٹن پرلس کیا تو اجانک چشم کے لینز ملکے نیلے رنگ کے ہو گئے۔ اب عمران گیٹ کی دوسری طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ '' گیٹ پر کوئی نہیں ہے۔تم تہیں رکو میں کوشی کی باقی دیواروں کے یار بھی جھا کک کر آتا ہوں' .....عمران نے کہا تو ٹائیگر نے

ا ثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران گیٹ کے ساتھ موجود دیوار کے ساتھ آ گے بڑھتا چلا گیا۔ وہ د بوار کے یار دیکھتا ہوا کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ ایک سائیڈ پر اسے نیلے رنگ کی

بند باڈی والی وین اور دو جدید ماڈل کی کاریں کھڑی دکھائی دیں۔ جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ رہائش گاہ خالی نہیں ہے۔ عمران دبوار کے آخر تک گیا اور چھر واپس آ گیا۔ گیٹ بند قا

اور دیواریں چونکہ او کچی تھیں اس لئے اسے کوٹھی میں داخل ہونے کا

لاک اچانک پھیل کر نیچ کر گیا اور گیٹ کا ذیلی دروازہ لاک. لاقا کہ اچانک ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ نہ صرف ٹائیگر ك بلد عمران كے ہاتھ سے بھى مشين پائل نكلتا چلا گيا۔ اين

فول سے اس طرح مشین پسل نکلتے دیکھ کر وہ دونوں اچھل ا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ان کے مشین پطرز بر

اللامر لکی گن سے فائر کئے تھے۔

"خبردار\_ اين دونول ماته اوپر الله الور ورنه الكلا نشانه تم دونول

كم بول كى الله برآمد ميں موجود ايك ستون كے يتھے ا انتهائی غرابت بھری آواز سائی دی اور عمران ایک طویل سانس

الكرره كيار اس ستون كے بيجھے اسے ايك انساني ہاتھ اور اس اله میں ایک ریوالور دکھائی دے رہا تھا جس پر با قاعدہ سائیلنسر لگا

الاقاء عمران کو اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ جب وہ مخصوص اللے کی مدد سے کو تھی کے گیٹ اور دیواروں سے اندر جھا تک رہا تھا

ات ربوالور بردار شخص کیوں دکھائی نہیں دیا تھا۔ "جلدی کرو\_ ہاتھ اویر اٹھاؤ ورنہ..... ' ریوالور بردار نے انتہائی

نفیلے کہے میں کہا۔ "اٹھالو بھائی ہاتھ اوپر۔ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے "....عمران

نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ ٹائیگر

کے ہاتھ بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔

الگ ہوتے ہی کھل گیا۔ "أو" و" السي عمران نے كہا اور دروازہ وكليل كر اسے كھولا کوشمی میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے جیب سے مشین پسٹل نکالا او

عمران کے بیچھے کوٹھی میں آ گیا۔ عمران کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح جاروں طرف گوم

تھیں کیکن کوشی میں مکمل خاموثی حیصائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا جیے گھر کے افراد تھک کرسو گئے ہوں۔ سامنے رہائش حصہ تھا!

اندهیرا تھا۔ صرف لان میں ایک بلب جل رہا تھا۔ عمران نے لیزر پیل جیب میں ڈال کر اس کی جگه دو جیب سے مشین پسل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں پنجوں کے بل درا

لان میں آئے اور پھر جھے جھے انداز میں رہائش ھے کی جا بر هة على كير سامن ايك برآمده تفاجهال چندستون تع رہائش تھے میں جانے کے لئے دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازہ بنا

عمران اور ٹائیگر اس در وازے یر آ کر رک گئے۔ " تم جا كركوشى كے دوسرے حصول كا جائزہ لو ميں اندر، د مکیتا ہوں۔ اگر یہ ہماری مطلوبہ کوٹھی نہ ہوئی تو ہم یہاں خاموثی سے واخل ہوئے ہیں اس خاموثی سے باہر نکل وا

كى : ....عران نے ٹائيگر سے سرگوشی كرنے والے انداز ميں ا ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلایا اور دوسری طرف جانے کے لئے "ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ میں نے گولڈن ڈرالیس نہیں بیا''..... جوزف نے کہا۔

"دلیکن ماسٹر نے ہمیں وہاں جانے کے لئے کیوں کہا ہے کیا وہ مارے ساتھ جا کر گولڈن ڈراپس پینا چاہتا ہے۔ اس کلب میں پونکہ صرف غیر ملکی ہی جا سکتے ہیں اس لئے ہوسکتا ہے ماسٹر کو اس کلب میں جانے کی اجازت نہ دی گئی ہواور وہ ہمارے ساتھ جا کر

گولڈن ڈراپس بینا چاہتا ہو'،..... جوانا نے کہا۔ ''باس کے لئے دنیا کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ نہ جا سکتا ہو اور باس کو گولڈن ڈراپس پینے کا کوئی شوق نہیں ہے''۔

جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ "تو پھر ہمارا وہاں کیا کام''..... جوانا نے جیران ہوتے ہوئے

"بلیک ڈائمنڈ کلب کا مالک ہیڈمر باس کو کسی کیس کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ باس نے کہا ہے کہ ہمیں ہیڈمر کو اٹھا کر یہاں النا ہے اور اس کام کے لئے باس نے مس جولیا اور دوسرے ممبران کو بھی کلب میں جھیجا تھا لیکن ان سے باس اور چیف کا کوئی رابطہ الیس ہو رہا ہے اس لئے باس کا خیال ہے کہ وہ سب ضرور کسی معیت یس کھنس گئے ہیں۔ اس لئے ہمیں ہیڈمر کے ساتھ ساتھ الن سب کو بھی وہاں سے نکال کر لانا ہے' ..... جوزف نے جواب

ریا تو جوانا نے کافی کا مگ سامنے بردی ہوئی میز پر رکھا اور لکلخت

کی طرف و میصنے ہوئے کہا جو لان میں ایک کری پر بیٹھا کافی لیار تھا۔ ''بلیک ڈائمنڈ کلب۔ یہ وہی کلب ہے نا جہاں مشہور زمان گولڈن ڈرالیس دستیاب ہے''……جوانا نے چونک کر پوچھا۔ ''ہاں اور میں جانتا ہوں کہتم نے جب سے شراب چھوڑی ہے

"اس نے ہمیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں جانے کے لئے ا

ہے' ..... جوزف نے کرے سے نکل کر سامنے بیٹھے ہوئے جا

تب سے اس کلب میں جا کر گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھاتے رہے ہوئے۔ ہو''..... جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تو کیا ہوا۔ اس مشروب میں کون سا الکحل شامل ہوتا ہے۔ د

تو ہیا ہوا۔ ان طروب یں فون سام من سال ہونا ہے۔ وا مشروب مخصوص میلوں کا رس ہے جوتم بھی بلیک ڈائمند کلب میں میرے ساتھ جا کر کئی بار پی چکے ہو' ..... جوانا نے کہا۔

الپل کر کھڑا ہو گیا۔

مس جائیں گے جو سیدھا ہیڈم کے مخصوص آفس تک جاتا

ئ ..... جوانا نے کہا۔ "دوسرا راسته کیا مطلب کیائم میرمر کے آفس تک جانے

کے دوسرے رائے کے بارے میں جانے ہو'،.... جوزف نے یونک کر کہا۔

"بال - جانتا ہول"..... جوانا نے اثبات میں سر بلا كر جواب

"كيے \_ كياتم يہلے اس كے آفس ميں گئے ہو" ..... جوزف نے ای انداز میں یو چھا۔

"ال بيرم مجھ خود اينے آفس تك لے كيا تھا۔ اسے ميرا إلى وول ب حد بيند آيا تھا۔ اس نے مجھے اسے كلب ميس كام

کرنے کی آ فر بھی کی تھی لیکن میں نے اس کی آ فر مھکرا دی تھی۔ وہ مجے سجانے کے لئے اپنے آفس میں لے گیا تھا۔ جب میں نے ال کی بات مانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے خود ہی دوسرا راستہ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ کام کرنے کا موڈ بن جائے تو میں اس راستے سے اس سے ملنے بھی بھی آ سکتا

الال ".... جوانا نے جواب دیا۔ "ولد شور پھر تو ہم آسانی سے اسلے سمیت کلب میں داخل ہو ما میں گے' .... جوزف نے خوش ہو کر کہا۔

"اس راستے یر کہاں کہاں سیکورٹی کیمرے نصب ہیں اور کون

''اوه- تو يول كهو نا كه جميل بليك ذائمنز كلب مين شوشك كرني ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے شوٹنگ کئے اور ہاتھ پیر جالئ

ہوئے۔ واہ آج مزہ آئے گا۔ اگر ماسٹر کو ہیڈمر جاہے تو میں اے بلیک ڈائمنڈ کلب سے سی کمینوے کی طرح تھنی نکالوں گا اور ممبران

کو اس نے اگر کوئی نقصان پہنچایا ہو گا تو میں ہیڈمر کا اس قدر برا حشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدبوں تک بلبلاتی رہے گی'..... جوانا نے اینے مخصوص کہیج میں کہا۔

"بيدمر باس كو مرده حالت مين نهين زنده حابي سمجه تم". جوزف نے کہا۔

''اوہ ٹھیک ہے۔ میں اسے زندہ ہی پکڑ لوں گا کیکن میں اس بات کی کوئی گارنی نہیں دول گا کہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت. رہ جانیں''.... جوانا نے کہا۔

"تو چلو۔ تیار ہو جاؤ۔ ہمیں جلد سے جلد بلیک ڈائمنڈ کلب پہنیا ہے اور ہال وہال جانے کے لئے وائٹ گرے کلر کا لباس پین لینا تاکہ ہم واک تھرو گیٹ سے اپنا اسلحہ بچا کر اندر لے جا سکیں۔

میڈمر تک پہننے کے لئے ہمیں کی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جہال ہمارے پاس اسلحہ ہونا بے حد ضروری ہے "..... جوزف نے کہا۔

"اگر ہمیں ہیرمر تک ہی پہنچنا ہے تو پھر ہمیں عام رائے سے

اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم دوسرے راستے سے کلب میں

سا راستہ کہاں جاتا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے''..... جوانا نے

فاخرانہ کہے میں کہا۔ "تو پھر آؤ دیر مت کرہ ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اپ ساتھیوں کو بھی بچانا ہے اور ہیڈمر کو بھی اٹھانا ہے' ..... جوزف نے

کہا تو جوانا کے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں گیا اور تیار ہو کر آ گیا۔ اس کے آنے تک جوزف کار میں اسلح سے بھرا ہوا

. ایک بیگ رکھ چکا تھا۔

'' کیا کیا لیا ہے ساتھ''..... جوانا نے پوچھا اس کا اشارہ بیگ کی جانب تھا تو جوزف نے اسے بتا دیا کہ اس نے بیگ میں کون کون سا اسلحہ رکھا ہے۔

''منی میزائل لانچر ساتھ لے کر اچھا کیا ہے۔ ہم منی میزائلوں سے اس کلب کے راستے اوپن کرتے ہوئے اندر چلے جائیں گے اور پھر ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا اسے اُڑا دیں گئے''۔ جوانا نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ کی کار رانا ہاؤس سے نکلی جا رہی تھی۔

کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوزف کے ہاتھوں میں تھی اس لئے کار کسی جیٹ فائٹر کی طرح سڑکوں پر اُڑی جا رہی تھی۔ جوزف کا چونکہ بلیک ڈائمنڈ کلب کے داستوں کا علم تھا اس لئے اس نے جانا سے چونکہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی طرف جانے والا سے کچھ خبیں پوچھا تھا البتہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی طرف جانے والا سے کے طرف مڑتے ہوئے اس نے کارکی رفار قدرے دھی کا ک

"اب بتاؤ كس طرف جانا ہے"..... جوزف نے پوچھا۔

"کلب کے عقب میں چلو۔ اس طرف لانگ باؤنڈری وال ہے جسے دیکھ کرکسی رہائش گاہ کا احساس ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ حصہ اس کلب کا عقبی حصہ ہے "..... جوانا نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا کر کار دائیں طرف جانے والی ایک سڑک پر موڑ لی۔ دو تین سڑکیس گھا کر وہ جب ایک اور سڑک پر آیا تو جوانا نے لی۔ دو تین سڑکیس گھا کر وہ جب ایک اور سڑک پر آیا تو جوانا نے

اسے کار روکنے کا کہد دیا۔

''دائیں طرف جو سیاہ رنگ کا گیٹ ہے وہی بلیک ڈائمنڈ کلب میں جانے کا عقی راستہ ہے۔ گیٹ پر دو مسلح گارڈز ہیں اور اندر احاطے میں بھی کئی مسلح افراد موجود ہوں گے اس لئے ہمیں اپنا سامان یہیں سے اٹھا کر اس طرف جانا ہوگا''…… جوانا نے کہا تو جوزف نے کار سائیڈ پر لگا دی۔ وہ دونوں کار سے اترے۔ اس طرف کا علاقہ خاموش اور سنسان تھا۔ سامنے موجود سیاہ رنگ کے گیٹ کے پاس واقعی دو مسلح افراد مستعد انداز میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جوزف نے کار کی چھلی سیٹ سے اسلح کا بیگ افراد اسلے کا بیگ افراد اسلے کا بیگ افراد اسلے کا بیگ افراد ایک کو لئے کار کی ڈگ پر رکھ دیا اور بیگ کھو لئے لگا۔ اس

رکھنا شروع کر دیا اور جوانا کا اسلحہ اس کے حوالے کرنا شروع کر

دیا۔ جوانا نے اسلحہ اپنی بتلون کی بیلٹ میں اڑنے کے ساتھ ساتھ

اور جوانا اسی طرح ہاتھ پیچے رکھے ان کی طرف بڑھتے رہے۔
"رک جاؤ۔ میں کہنا ہوں رک جاؤ۔ ورنہ" اس بار
دوسرے مسلم مخص نے بھی چینے ہوئے کہا۔ انہوں نے مشین گنوں
کے رخ جوزف اور جوانا کی جانب کر رکھے تھے اور ان کی انگلیاں

ٹریگروں پر تھیں۔ جوزف اور جوانا ان کے کافی قریب بھنج چکے تھے وہ رک گئے۔ دور یہ اتبہ را منہ کرہ جلدی'' ..... پہلے مسلح شخص نے اسی

وہ رات ہے۔

"اپنے ہاتھ سامنے کرو جلدی' ..... پہلے سلم شخص نے اسی
طرح سے چینے ہوئے کہا تو جوزف اور جوانا نے ایک دوسرے ک
جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا، مسکرائے اور پھر انہوں نے مشین
پیٹل والے ہاتھ تیزی سے سامنے کر دیئے۔ ان کے ہاتھوں میں
مشین پیٹل دیکھ کر دونوں مسلح افراد گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ
ان پر فائر کھولتے جوزف اور جوانا کے مشین پیٹل ایک ساتھ
گر جے اور دونوں مسلح افراد لٹوکی طرح گھومتے ہوئے وہیں گرتے

چلے گئے۔

"" گیٹ اُڑا دو۔ تم گیٹ کے دائیں جھے پر میزائل فائر کرو،

" گیٹ اُڑا دو۔ تم گیٹ کے دائیں جھے پر میزائل فائر کرو،

میں بائیں طرف فائر کرتا ہوں' ..... جوانا نے منی میزائل لانچر کا

رخ گیٹ کی جانب کرتے ہوئے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر

بلا دیا۔ دوسرے لمح ان کے منی میزائل لانچروں سے ایک ساتھ دو

پنسل سائز کے میزائل فائر ہوئے۔ ایک میزائل گیٹ کے دائیں

کنارے کی دیوار پر لگا اور دوسرا گیٹ کے بائیں کنارے پر ایک

لباس کی مختلف جیبوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک مشین پیول اور ایک جھوٹے سائز کا میزائل لانچر اٹھا لیا۔ یہ لانچر بھی مثین پسل جیما تھا البتہ اس کا میگزین مشین پسل کے میگزین ے مختلف اور بڑا تھا جس میں پنسل جتنے سائز کے طاقتور میزائل لوڈ تھے اس گن کی نال بھی مشین پسل سے قدرے کمبی اور تیلی تھی۔ جوزف نے بھی اپنا اسلحہ اینے کباس میں چھیایا اور پھر اس نے بھی جوانا کی طرح ایک مشین پسل اور ایک منی میزائل لانچر لیا اور پھر وہ دونوں کار کے عقب سے نکل کر بلیک ڈائمنڈ کلب کے عقبی كيث كى جانب برهة حلي كئير سامنے چونكه مسلح افراد تھ اس لئے انہوں نے اسلح والے ہاتھ پیچھے کر لئے سے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ گیٹ پر موجود مسلح افراد نے انہیں دیکھ لیا تھا انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مثین گنوں کا رخ ان کی جانب کر دیا تھا۔ ''کون ہوتم دونوں اور اس طرف کیوں آ رہے ہو''..... ایک مسلح محض نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر کڑک کر یو چھا۔

"قریب تو آنے دو پھر ہتاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں"۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "وہیں رک جاؤرتم نے اپنے ہاتھ پیچھے کیوں چھیا رکھے ہیں۔ سامنے کرواپنے ہاتھ ورنہ میں فائر کھول دوں گا".....مسلے شخص نے ان کے ہاتھ پیچھے دیکھ کرتیز آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ لیکن جوزف

ساتھ دو زور دار دھاکے ہوئے اور دیوارول کے ساتھ گیٹ کے بھی

الله الله الله على فارتك كررم تهد جوانا نے کروٹیں بدلتے ہوئے خود کوسنھالا اور فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سامنے سے آ ٹھ وں مسلح افراد بھاگ کر اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ مسلح افراد نے بھی شاید جوانا کو دیکھ لیا تا۔ انہوں نے جوانا کی طرف مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی تھے۔ جوانا فورا نیجے گر گیا۔ گولیاں اس کے عین اوپر سے گزر ربی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مسلح افراد آگے بڑھ کر جوانا کو گولیاں ارتے جوانا نے میزائل لانچر کا رخ ان کی جانب کر کے بٹن بریس کیا تو لانچر سے پنسل سائز کا میزائل نکل کرمسلح افراد کی جانب ا برها مسلح افراد نے منی میزائل و کھے کر دائیں بائیں چھلانگیں لگا کر انی جانیں بیانے کی کوشش کی لیکن میزائل ایک شخص کے سینے سے الرایا۔ ایک زور دار دھاکا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے ارد گرد جوزف بھی تیزی سے دائیں بائیں بھاگتا ہوا سامنے اور دائیں

موجود مسلح افراد کے بھی پر فچے اڑتے چلے گئے۔
جوزف بھی تیزی سے دائیں بائیں بھا گنا ہوا سامنے اور دائیں
بائیں نظر آنے والے مسلح افراد پر فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ منی
میزائل برسا رہا تھا جس سے مسلح افراد نہ صرف اچل اچل کر گر
رہے تھے بلکہ ان کے چیتھڑے اُڑتے جا رہے تھے۔ اچا تک دائیں
طرف سے جوزف پر فائرنگ ہوئی اور گولیاں جوزف کے پہلو کے
قریب سے نکلتی چلی گئیں تو جوزف نے فوراً الٹی قلابازی لگائی اور
زمین پر آتے ہی اس نے مشین پھل کا ٹریگر دبا کر ہاتھ قوس کی

مكرك أرت حلے كے - اب سامنے أيك برا ساخلاء بن كيا تھا جہال دھول اور گرد کے بادل اُڑ رہے تھے۔ جوزف اور جوانا وقت ضائع کئے بغیر تیزی سے خلاء کی طرف دوڑے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے اور ایک ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ کے دوسری طرف شاید اور مسلح افراد بھی موجود تھے جن میں ہے چند گیٹ کے وحاکے سے اُڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اور باتی اچھل اچھل کر پیھیے جا گرے تھے۔ انہوں نے جو دوسری طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنیں تو ان کے جیسے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اس خلاء کی طرف جہال کچھ دیر پہلے گیٹ موجود تھا اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ لیکن جوزف اور جوانا چھلانگیں لگاتے موے دیواروں کے داکیں باکیں آ گئے تھے۔ اس طرف آتے ہی انہوں نے دائیں بائیں چھلائلیں لگائیں اور زمین پر تیزی سے لر مسكت چلے گئے۔ تيزى سے كروٹيس بدلتے ہوئے وہ اس طرف فائرنگ بھی کر رہے تھے جہاں سے انہیں مشین کنیں اور پسل چلنے

کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ گیٹ کی دوسری طرف جیسے مسلح افراد میں تھلبلی می مچے گئی تھی۔ گیٹ کی دیواروں کے گرد کے طوفان کی وجہ سے انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ حملہ آور کون تھے اور کتنی تعداد میں تھے وہ یہی

سمجھ رہے تھے کہ ابھی حملہ آور باہر ہیں اس لئے وہ دائیں بائیں

شکل میں گھماتے ہوئے فائزنگ کرنی شروع کر دی۔ جس طرف سے اس یر فائرنگ کی گئی تھی اس طرف سے دو تیز چینی سائی دیں اور پھر خاموثی چھا گئ۔ جوزف چھلانگ لگا کر دائیں طرف آیا اور پھر جھکے جھکے انداز میں سامنے موجود عمارت کے اندرونی حصے میں جانے کے لئے دوڑتا چلا گیا۔ اسی کمجے باکیں طرف موجود ایک ستون کے پیچیے سے ایک مخص نے اس پر فائرنگ کرنی جاہی لین لاشیں ریوی و کھائی دے رہی تھیں۔

جوانا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ سلم شخص جوزف یر فائرنگ کرتا جوانا نے ستون کی طرف ایک منی میزائل داغ دیا۔ میزائل ستون سے ککرا کر بھٹا اور ستون کے پرنچے اڑتے چلے گئے۔مسلم شخص چونکہ اس ستون کے پیچیے تھا اس لئے ظاہر ہے وہ میزائل کی تباہ کاری ہے

, کھینکس''..... جوزف نے جان بچانے پر جوانا کی طرف و کھتے ہوئے کہا تو جوانا نے دانت نکال دیے۔ اس کمج جوزف نے مقین پیل جوانا کی طرف کر دیا۔ جوانا بو کھلا گیا۔

'' ينج جهك جاوُ جوانا''..... جوزف نے چینتے ہوئے كہا تو جوانا فوراً نیجے جھک گیا۔ اس کھے جوزف کا مشین پیل گرجا اور جوانا سے کچھ فاصلے پر دومسلح افراد جو جھکے جھکے انداز میں جوانا کی جانب بڑھ رہے تھے جوزف کی گولیوں کا شکار ہو کر وہیں گرتے یکے

" "باپ رے۔ میں سمجھاتم مجھے نشانہ بنا رہے ہو' ..... جوانا نے اینے عقب میں دو افراد کو جوزف کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر سکون کا سائس کینے ہوئے کہا تو جوزف نے بھی جواباً دانت نکال ریے۔ اب وہاں فائرنگ کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ شاید اس طرف موجود تمام مسلح افراد جوزف اور جوانا کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ وہاں ہر طرف مسلح افراد کی گولیوں سے چھکنی اور کئی پھٹی

" کہاں ہے ہیڈم کا آفس۔ جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کلب یر حملے کا س کر یہاں سے کسی اور طرف نکل جائے''..... جوزف

" گھبراؤ نہیں۔ میں نے حمہیں بتایا تو ہے کہ میں پہلے بھی یہاں آچکا ہوں اور میں یہال کے چیے سے واقف ہوں۔ اندرونی عمارت ململ طور پر ساؤنڈ پروف ہے اس کئے یہاں ہونے والے ہنگاہے کا ابھی تک کسی کو بھی پہ نہیں چلا ہوگا''..... جوانا نے کہا تو

جوزف ایک طویل سائس لے کر رہ گیا۔ جوانا اسے لے کر سامنے عمارت کی جانب مڑا ہی تھا کہ احا تک ٹھک کی آ واز کے ساتھ ان کے قریب کوئی چیز آ گری۔ دونوں نے چونک کراس چیز کی طرف و یکھا اور پھر ان کی آ تکھیں پھیل کئیں۔ وہ ایک راڈ بم تھا جس کاسیفٹی کلی نکلا ہوا تھا۔ شاید وہاں ابھی

کوئی زندہ مخص موجود تھا جس نے ان پر فائرنگ کرنے کی بجائے

لا میزائل گن اور مشین پسل نکل گئے تھے جو اب اس مسلح شخص

ا پروں کے یاس پڑے تھے۔

انگیں "فردار۔ اگر کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا'……مسلم شخص ن سا کے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ جوانا جو دھاکے کا اثر دماغ کے ہوا اور خوانا جو دھاکے کا اثر دماغ کے ہوا اور خوانا جو دھاکے کا اثر دماغ کے ہوا اور کیر اس سے پہلے کہ مسلم شخص کی بری افزانا نے اس نے سر اٹھایا اور پھر اس سے پہلے کہ مسلم شخص کی گھا جوانا نے اس کے ہاتھ میں مشین گن کی پرواہ کئے بغیر لیٹے کہاں پر چھلانگ لگا دی۔ جوانا کا سر پوری قوت سے مسلم شخص کی میں میں کہا ہوائی اور مسلم شخص اچھل کر پشت کے بل پیچے جا گرا۔ اور جس الفائی تھا کہ جوانا اٹھا اور چھلانگ لگا کر اس کے سر پر آ گیا۔ کے ان اللہ نے شوکر مار کر اس شخص کے ہاتھوں سے مشین گن دور پھینک کے ان اور کیونک اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس نے ایک ہاتھ اس شخص کی گردن اور اس خوانا اور اس خوانا

الرائھ اس کے پہلو میں ڈال دیا۔ دوسرے کمھے وہ شخص جوانا المائھ اس کے پہلو میں ڈال دیا۔ دوسرے کمھے وہ شخص جوانا کا القول میں یوں اوپر اٹھ گیا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اللہ اسے جس تیزی سے اٹھایا تھا اسی تیزی سے اس کے ہاتھ

فَیْ لُگَ یہ دیکھ کر جوانا نے اپنا ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا الذیر کوائ زور سے جھٹکا دیا کہ نوجوان کی گردن کی ہڈی کڑک کی الڈیر اوالا کے ساتھ ٹوٹی چلی گئی۔ اس کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا لگا ''جمپ'' ..... جوانا نے چیختے ہوئے کہا اور دونوں نے ایک ساتھ دائیں بائیں چھانگیں لگا دیں جیسے ہی انہوں نے چھانگیں لگا کیں راڈ بم ایک زور دار دھاکے سے پھٹا۔ آگ کا طوفان سا

راڈ بم کھینک دیا تھا۔

ملید ہوا اور جوزف اور جوانا جن کے جسم جمپ لگاتے ہوئے ہوا میں اٹھے ہوئے تھے۔ دھاکے کے پریشر سے مزید اچھل کر بری طرح سے گھومتے ہوئے دور جا گرے۔

جوانا ایک دیوار سے گرایا اور انھیل کر نیچے آ گرا۔ ایک کمھے کے لئے اسے بول محسوس ہوا جیسے وہ ہٹ ہو گیا ہو لیکن وہ جس دیوار کے باس گرا تھا وہاں مٹی کا ایک ڈھیر موجود تھا جس کی وجہ

ے اسے چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ راڈ بم چھٹنے سے پہلے ہی چونکہ ان دونوں نے چھلانگیں لگا دی تھیں اس کئے وہ ہٹ نہیں ہوئے تھے لیکن بم کے پریشر نے انہیں دور دور اچھال دیا تھا۔ جوزف نے گرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے تھے اور وہ لان میں دور

تک قلابازیوں پر قلابازیاں کھاتا چلا گیا تھا۔ ان پر لان کی طرف سے بم پھینکا گیا تھا جہاں چند درخت بھی ،

موجود تھے۔ بم چھیکنے والا ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جوانا جس دیوار کے پاس گرا تھا مسلم شخص اس کے نزدیک ہی موجود تھا۔ جسے ہی جوانا مٹی کے ڈھیر پر گرا مسلم شخص تیزی سے درخت کے پیچھے سے فکل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ جوانا کے ہاتھوں سے

220 گے اندر موجود مسلح افراد ان کا استقبال کرنے کے لئے پہلے سے اور وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔

اتیار سے۔ جیسے ہی وہ دروازہ اڑا کر اندر داخل ہوئے سامنے میں جوزف نے بھاگ کر اس طرف ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی لیکن جوزف اور جوانا اس کے آتے ہوئے کہا۔

گے تیار سے۔ دروازہ اڑاتے ہی وہ چھانگیں لگاتے ہوئے راہداری "آتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ میں ٹھیک ہوں اور تم" ..... جوانا نے اس کی طرف کے خرش پر آگرے اور سامنے کے درخ پیٹ کے بل گھٹے دکھتے ہوئے پوچھا۔

ویکھتے ہوئے پوچھا۔

ویکھتے ہوئے پوچھا۔

الی ہاتھ آگے کر کے پھھ اوپر کئے اور پھر ہاتھ روکے بغیر ان کی کہا۔

الی فائرنگ کرتے چلے گئے۔

کے سامنے کے در پھر ہاتھ روکے بغیر ان کی کہا۔

''ہاں۔ اس نے درخت کے پیچھے سے ہم پر راؤ ہم پیکا اور چونکہ چھانگیں لگا کر فرش پر گرے تھے اس لئے سامنے سے تھا۔ شکر کرو کہ ہم گرتے ہی نہیں پھٹ گیا ورنہ ہم دونوں کا بال جانے والی گولیاں ٹھیک ان کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ پر نچے اُڑ جاتے''…… جوانا نے کہا۔

پر نچے اُڑ جاتے'' …… جوانا نے کہا۔

''تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس بار واقعی ہم دونوں کی قسمت اُل کے کی طرف گھٹتے ہوئے ایک ساتھ فائرنگ کی تھی جس کے نتیج تھی جو نج گئے'' …… جوزف نے کہا۔

''تم ٹھی جو نج گئے'' …… جوزف نے کہا۔

می جونی گئے''…… جوزف نے کہا۔

"میرا خیال ہے کہ اب میدان صاف ہو گیا ہے۔ اب آئا ان چاروں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر وہ دونوں اٹھے اور اندر جانا چاہئے۔ اندر بھی ہمیں مسلح افراد سے نبرو آزما ہونا پڑ۔

اندر جانا چاہئے۔ اندر بھی ہمیں مسلح افراد سے نبرو آزما ہونا پڑ۔

گا''…… جوانا نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر بلا دیا۔ المبور سے جن سے ان کی ٹر بھیڑ ہو رہی تھی لیکن ان کے مقابلے چاروں طرف نگاہ رکھتے ہوئے کلب کی عقبی عمارت کی طرف اور جوانا چھلاوے سے ہوئے تھے۔ وہ مسلح افراد کی بڑھے۔ اس طرف بھی ایک دروازہ تھا۔ جوانا نے منی میزائل۔ المبیر سے خود کو بچاتے ہوئے نہ صرف ان پر گولیاں برسا رہے دروازہ اُڑایا اور پھر وہ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نے بلکہ وقفے وقفے سے وہ منی میزائل بھی فائر کر رہے تھے جس دروازہ اُڑایا اور پھر وہ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔

ے کلب کے اندرونی حصے میں جیسے قیامت سی بریا ہو گئی تھی۔ سکے

سامنے راہداریوں کا طویل سلسلہ تھا۔ جہال مسلح افراد مرا تھے۔ انہیں شاید کلوز سرکٹ کیمروں سے اندر دیکھا جا چکا تھا ا

افراد کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں چھتوں پر لگے ہوا

روم میں موجود شخص ان کی لوکشن چیک نه کر سکے۔

ایک شیل سا اُڑتا ہوا اندر آیا اور باہر نکلتے ہوئے جوزف سے مکرا گیا۔ جوزف اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیل کی جانب دیکھا ای کمج کمرہ تیز دھویں سے بھرتا چلا گیا۔ دھوال اس قدر کشف تھا کہ جوزف اور جوانا کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دھویں میں جیسے مرچیں ہی مرچیں بھری ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی ناک ان کا گلا اور ان کی آ تکھیں بری طرح سے جلنے لگی تھیں۔ ان دونوں نے سانس رو کنے کی کوشش کی لیکن لا حاصل۔ مرچوں سے بھرا دھوال جیسے ان کے دماغوں میں گھس گیا تھا دوسرے لیے انہیں اینے دماغوں میں اندھیرا سا بھرتا ہوا محسوس ہوا اور وہ لہراتے ہوئے وہیں گرتے چلے گئے۔

کلوز سرکٹ کیمروں کو بھی فائزنگ سے اُڑا رہے تھے تا کہ آپا جوانا نے منی میزائل مار کر ایک کمرے کا دروازہ اُڑاما اور اُٹا کر ہوا میں اُڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ سٹنگ « کے انداز میں سحا ہوا تھا۔ سامنے ایک صوفہ تھا۔ جوانا اُڑتا ہوااا

صوفے سے تکرایا اور صوفے سمیت الث کر دوسری طرف چلا گبا دوس ہے کیچے وہ بھڑک کر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ دائیں ہاگا پھیلا دیئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشین پھل تھا اور دوم۔ ہاتھ میں منی میزائل لانچر۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا جارا طرف دیکیر رہا تھا لیکن کمرہ خالی تھا۔ اسی کمجے جوزف بھی بھا گا ا كرے ميں آگيا۔ اس نے شايد جوانا كو كمرے كا دروازہ أَدْا اندر داخل ہوتے ویکھ لیا تھا۔ " "كہال ہے ہيڈمر كا آفس۔ يہ تو كوئى كمرہ معلوم ہورہائ، جوزف نے حاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ميرا خيال ہے ہم غلط جگه آ گئے ہيں۔ اس كا آفس مالا والے روم میں ہے'..... جوانا نے جیرت سے ادھر ادھ دیکھ ہوئے جواب دیا۔

''تو پھر چلو نکلو يہاں سے''..... جوزف نے کہا اور تيزى۔ باہر کی طرف لیکا لیکن اس سے سلے کہ وہ باہر نکلتے اچا تک باہرے چرے پرسکون آگیا۔

"اب وہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں۔ وہ اس مثین تک نہیں بھنے کی کی سے میں گئے ہیں گئے کی کرتے رہیں۔ وہ اس مثین آف کر دیے ہیں فنکشن آف ہو گیا ہے اب فنکشن آف ہو گیا ہے اب وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارتے رہ جا کیں گے اور اس مثین تک کسی بھی صورت میں نہیں بہنچ سکیں گئے ۔ ..... کلارک نے کہا۔

''لیکن وہ ہے کون جو اس مثین کو فالو کر رہا تھا''.....کیتھ نے

سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔ موج میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔

"به کام پاکیشیا سیرٹ سروس کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکیشیا سیرٹ سروس یا پھر علی عمران کو میری یہاں آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ اگر میں یہاں آ گیا ہوں تو جی فور پر کئے گئے کریڈیم سے بنے ماسک میک اپ کو وائیڈ گریل مشین سے ٹرلیس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایساسٹم بنا لیا ہو جو وائیڈ گریل مشین کو بھی ٹرلیس کرسکتا ہو' ..... کلارک نے کہا۔

''یہ عمران تو ضرورت سے زیادہ ہی جالاک ہے۔ وہ وائیڈ گریل مشین کی مدد سے ہم تک چہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے ایبا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا''.....کیتھ نے کہا۔

راس کی ذہانت کا نہ پوچھو وہ اس صدی کا انتہائی خطرناک ترین انسان ہے جس سے کچھ بھی بعید نہیں کہ وہ کب کیا کر کافی پی رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہی وائیڈ گریل مشین بردی ہوئی تھی جس کی مدد سے انہوں نے جی فور کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کوٹریس کیا تھا۔

کلارک ایک کمرے میں کیتھ، ہیرس اور ہڈس کے ساتھ بیٹا

وہ سب ڈاکٹر مبشر ملک کو اس کی رہائش گاہ سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ اس رہائش گاہ میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ کلارک کے کہنے پر ہیرس اور ہڈس، ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کر اس تہہ خانے میں لے گئے تھے۔

وہ چاروں چونکہ کافی تھے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ رات بھر آ رام کریں گے اور صبح ڈاکٹر مبشر ملک سے پوچھ گھے کریں گے۔ اس لئے کلارک کے کہنے پر ہیرس نے ڈاکٹر مبشر ملک کو ایک کری پر باندھ کر اسے ایک انجکشن لگا کر طویل مت

جائے''.....کلارک نے کہا۔

"تو كيا وہ اس مشين كے ذريع ہم تك چہنينے كى كوشش كر رہا

تھا''..... ہڑن نے پوجھا۔

"ظاہر ہے۔ اسمشین کا ڈیٹا اس نے ہیک کر لیا ہے تو اے بیرتو معلوم ہو ہی گیا ہو گا کہ ہم اس مشین کے ذریعے جی فور کا پہ

لگارہے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ اسے اب اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو كہ ہم جى فور كے ايك ركن كو بھى اٹھا لائے ہيں۔ اس كئے ۋہ اپنى فیم کے ساتھ وائیڑ گریل مشین کو فالو کرتا ہوا یہاں آ رہا ہو تا کہ ہم

سے ڈاکٹر مبشر ملک کو چھڑا کر واپس لے جائے''..... کلارک نے

"سیرسب ابہای باتیں بھی تو ہوسکتی ہیں۔ضروری تو نہیں ہے کہ مثین کا ڈیٹا عمران یا یا کیشیا سیرٹ سروس نے ہی ہیک کیا

ہو''.... ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔ ''ان کے علاوہ اس مشین کا ڈیٹا حاصل کرنے کی کسی اور کو کہا

ضرورت ہو سکتی ہے''.....کیتھ نے کہا۔

"اوه- بال بي بھى ٹھيك ہے " ..... ہيرس نے كيتھ كى تائيد ميں فوراً سر ہلا کر کہا۔

"اگر وہ لوگ وائیڈ گریل مشین کو ہیک کر سکتے ہیں تو کیا وہ ای بات کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ مشین کہاں موجود ہے' ..... ہڑن نے

‹ دنهیں۔ اس مشین کی رفیکٹ لوکیشن کا پیہ نہیں چلایا جا سکتا

البتہ میکرز ایک مخصوص سافٹ ویئر سے بیضرور پت لگا لیت ہیں کہ

وائیڈ گریل مشین کہال کام کر رہی ہے۔ اس مشین میں چونکہ وائی فائی ایریل لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان کے سکنلز محدود

ہوتے ہیں۔ ایک ایریل زیادہ سے زیادہ سومیٹر کا ایریا کور کرتا

ہے۔ میں نے اس مشین کو یاور فل بنانے کے لئے اس میں گیارہ ايريل لكائے تھ تاكه اس كى طاقت برهائي جا سكے گيارہ وائي

فانی ایریلز کی وجہ سے بیہ مثین ایک ہزار میٹر تک کے ایریئے کو کور کرتی ہے جس سے کریڈیم کیمیکل کی موجودگ کا پتہ لگایا جا سکتا

ہے'.....کلارک نے کہا۔

''اوہ۔ تو کیا ہیکر نے ان ایریلز کی وجہ سے اس مشین کو فالو کیا

ہے''.....کیتھ نے یو چھا۔

"ہاں۔ انہی اریلزکی وجہ سے وہ مسلسل اس مشین سے لکڈ تھ اور اب۔ اوہ اوہ ..... کلارک نے لیکفت بری طرح سے

چونک کر احیصلتے ہوئے کہا۔

"اب كيا موا" ..... كيته في اس اس طرح س الجيلة وكيوكر

"جمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہو گا کیتھ۔ میں بھول گیا تھا کہ مشین بند ہونے کے باوجود ہمیں وائی فائی ایریکز کی مدد سے

ٹرلیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا وقتی طور پر مشین سے رابطہ ٹوٹ گیا

کے لئے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ حاروں بے حد مطمئن دکھائی دے رے تھے۔ ہیرس اور ہڑس، کلارک کی ذہانت یر خوش تھے کہ جن مائنس وانوں کو بیراتنے روز سے تلاش کر رہے تھے اور انہیں ان مائنس دانوں کا نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ ان میں سے ایک

مائنس دان کو کلارک نے سائنسی نظام کے تحت ایک ہی دن میں

تلاش کر لیا تھا اور اب وہ سائنس دان ان کے قبضے میں تھا جس سے اوچھ کچھ کر کے وہ اب نہ صرف دوسرے سائنس دانوں تک بھی بیٹنے سکتے تھے بلکہ اس لیبارٹری کا بھی پتہ لگا سکتے تھے جہال

امرائیلی سائنس دان پروفیسر ایڈگر کے ڈبل ون فارمولے پر کام کیا ان جاروں کو اس بات کی کوئی فکرنہیں تھی کہ ڈاکٹر مبشر ملک ان

كے سامنے زبان نہيں كھولے گا۔ كلارك كے ياس ايك اليي مشين بھی موجود تھی جس کی مدد سے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا بے ہوشی کی ہی حالت میں مائنڈ اسکین کر سکتا تھا اور اس کے شعور اور لاشعور میں موجود ایک ایک راز کا آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا۔

"اب وائيرٌ كريل مشين كي جميل كيا ضرورت ہے- ہميں جي فور كا ايك ممبر مل كيا ہے۔ اس كا مائنڈ الحين كر كے ہم نه صرف دوسرے سائنس دانوں کا پتہ لگا لیں گے بلکہ اس لیبارٹری تک بھی بین جائیں گے جہاں ڈبل ون فارمولے پر کام کیا جا رہا ہے'۔ کیتھ نے میز یر رکھی ہوئی وائیڈ گریڈمشین آن دیکھ کر کہا۔

ہے کیکن اگر وہ تھری ون تھری کا سافٹ ویئر استعال کریں تو انہیں اس بات کاعلم موسکتا ہے کہ ایک ڈیوائس میں گیارہ وائی فائی اریل کہاں موجود ہیں۔ اس مشین کا چونکہ تمام ڈیٹا ان کے یاس پہنچ چکا ہے اس کئے انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو گا کہ اس مشین میں گیارہ وائی فائی ایریل لگے ہوئے ہیں'۔....کلارک نے کہا۔ ''تو کیا ہوا۔تم مثین سے ایریل نکال کر الگ کر دو تا کہ وہ اس جگه تک پہنچ ہی نہ سکیں''.... ہڈین نے کہا۔

لوگ وائیڈ گریل کو فالو کرتے ہوئے اس علاقے تک پہنے چکے ہیں اور وہ ہم سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اب تک شاید وہ ہماری رہائش گاہ کے باہر بھنج گئے ہوں۔ اگر انہوں نے تھری ون تقری کا سافٹ ویئر آن کر رکھا ہو گا تو انہیں وائیڈ گریل مشین میں لگے گیارہ ایریلز کا کاش مل گیا ہوگا''.....کلارک نے کہا۔ "اوه اس كا مطلب ب كه بهم خطرك مين بين"..... كيته

''نہیں۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔مشین کے مطابق وہ

نے اچھل کر کھڑی ہوتے ہوئے کہا۔ " اب شاید ہمارا یہاں سے نکانا بھی مشکل ہو گا۔ جلدی كرو اپنا اسلحه اٹھاؤ اور رہائش گاہ كى تمام لائٹس آف كر كے جاروں

طرف میل جاؤ۔ اگر بی عمران اور اس کے ساتھی ہیں تو وہ رہائش گاہ میں خاموثی سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں حابتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ کوٹھی میں داخل ہو کر ہمیں گھیریں وہ " کیول کیا ہوا".... کیتھ نے چونک کر کہا۔ ہدّن اور ہیرس بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ "وائير كريل مشين كا دينامسلسل ميك كياجا ربائ - كلارك نے تشویش بھرے کہج میں کہا اور وہ نتنوں بری طرح سے انجیل ''فیٹا ہیک کیا جا رہا ہے۔ بیتم کیا کہہ رہے ہو۔ کسی کو اس متین کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کیا ضرورت ہے''.....کیتھ نے حیرت زدہ کہے میں کہا اور اٹھ کر کلارک کے نزویک آگئے۔ "بید دیکھو۔ اس ونڈو میں مشین ہیک کرنے والے کامسلسل ڈیٹا

نوٹ کر رہی ہے' ..... کلارک نے اس ونڈو پر انگلی رکھتے ہوئے کیتھ کو بتایا جس ونڈو میں اس نے تحریر پڑھی تھی۔ کیتھ سر آ کے کر کے ویڈو کی تحریر پڑھنے لگی۔ بڈس اور ہیرس بھی اٹھ کرسکرین کے

یال آ گئے اور وہ بھی ونڈو کی تحریر برڑھنے گئے۔ "اوه- بیمشین تو بتا رہی ہے کہ کسی نے اس مشین سے مسلسل لک بنا رکھا ہے اور میکر اسی مثین کی طرف آ رہا ہے۔مثین کے

مطابق ڈیٹا ہیک کرنے والا اس مثین کو فالو کر رہا ہے' ..... کیتھ نے تحریر پڑھ کر انتہائی حیرت بھرے کہتے میں کہا۔ "يبي د مكيه كرتو مين بهي چونكا تها اس مشين كا دُيثا كسي كو سيك کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے اور وہ کون ہے جو اس مشین کو

فالو کر رہا ہے''.....کلارک نے بریشانی کے عالم میں اپنی بیشانی پر

"میں نے احتیاطاً اس مشین کو آن کر رکھا تھا۔ اس مشین میں جوسافٹ ویئر کام کر رہا ہے اسے ہر وقت آن رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں وائرس داخل ہونے کا اندیشہ ہوسکتا ہے۔ الی صورت میں نئے سرے سے مثین تیار کرنی پرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہو

سكتا ہے كہ ابھى ہميں اس مشين كى مزيد ضرورت بر جائے اسى كئے میں نے اسے آن کر رکھا ہے''..... کلارک نے کہا۔ "اگرایی بات ہے تو اسے آف کرنے کی بجائے سینڈ بائے

پر لگا دو یا چراس کی سکرین ہی آف کر دو' .....کیتھ نے کہا۔ "مال- میں اسے سینڈ بائے پر لگا دیتا ہوں۔ الی صورت میں اس کا سافٹ ویر مسلسل کام کرتا رہے گا اور اگر ہمیں اس کی ضرورت ہوئی تو ہم اے بعد میں بھی آسانی سے استعال کر سکتے

ہیں''..... کلارک نے کہا۔ وہ اٹھ کر مثین کی طرف بڑھا اور اسے ك مختلف بنن يريس كرنے لگا۔ اجانك اس كى نظرين سكرين كے وائیں طرف بن ہوئی ایک ونڈو پر پڑی جس پر انگریزی کے چند حروف چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

سے ونڈو میں آنے والی تحریر پڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔

" یہ کیا ہے ' ..... کلارک نے حمرت بھرے کہتے میں کہا اور غور

"اوہ مائی گاڈ۔ یہ کیا ہو گیا اور بیرسب کیسے ممکن ہے '۔ کلارک

نے آئکھیں بھاڑتے ہوئے کہا۔

"كياتم پية نہيں لگا كے كه وه كون ہے جس نے اس مشين كا

ڈیٹا میک کیا ہے اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے' ..... ہڈس نے

ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

ے ربوالور والا ہاتھ ستون سے باہر نکال لیا۔

" فردار۔ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ورنہ اگلا نشانہ تم دونوں کے سر ہوں گئی است کلارک نے انتہائی غرابٹ کھرے کہے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں چونک کر اس ستون کی

الرف و <u>کھنے</u> لگے۔

" جلدی کرو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ.....' کلارک نے انتہائی

'یلے کہیج میں کہا۔ ''اٹھا لو بھائی ہاتھ اوپر۔ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے''.....ایک

جوان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا جس کی آتکھوں پر بلیو ن کیم کا چشمہ لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا گئے۔ ں کے ہاتھ اٹھاتے ہی دوسرے نوجوان نے بھی اپنے ہاتھ او پر کر

۔ " تمہارے پاس اگر اور اسلح ہے تو اسے نکال کرینچے پھینک

ر''.....کلارک نے اسی انداز میں کہا۔ ''اسلحہ تو ہمارے پاس بہت ہے پیارے کیکن وہ جیبوں میں

ہاور جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کے لئے ہمیں ہاتھ نیچ کرنے پڑیں گئس۔ ایک نوجوان نے ہمسخرانہ لہجے میں کہا تو اس کی آ داز اور الہان کر کلارک کو اپنے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوں ہوئی۔ وہ اس آ واز کو بخو بی پہچانتا تھا۔ یہ آ وازعلی عمران کی تھی۔ اس

ہران کی جسے پاکیشیا کا ہو استمجھا جاتا تھا۔

'' جہیں۔ اس مشین سے ہمیرز کا پیہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اس مشین کو فالو کرتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ ونڈو میں اس کا لمحہ بہلحہ فاصلہ کم ہوتا ہوا کاؤنٹ ہو رہا ہے''……کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو چرتم ال مطین کو آف کر دو۔ مطین آف ہونے پر ہمکر کا اس مطین کے اس مطین کو آف کر دو۔ مطین کے اس مطین کے سکے ا اس مشین سے لنک ختم ہو جائے گا اور وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا''..... ہیرس نے کہا۔

"بال - اب يهى كرنا ہو گا۔ مثين كے آف ہوتے ہى اس كا لنك ختم ہو جائے گا اور وہ يہ جانے كے لئے بھلكتا رہ جائے گا كہ وائيلاً كريل مثين كہال موجود ہے''.....كاارك نے كہا۔

''تو پھر سوچ کیا رہے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس یا پھر پاکیشیا کی کوئی اور ایجنسی ہمیں اس مشین کے ذریعے فالو کر رہی ہو۔ ان کا لنگ ختم کر دو تا کہ وہ کسی بھی طرح ہم تک نہ پہنچ سکیں''…… کیتھ نے کہا تو کلارک نے اثبات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ وہ مشین کے سارے فنکشن آف کر رہا تھا۔ پچھ ہی دیر میں مشین مکمل طور پر آف ہو گئی تو اس کے رازہ کھولنا وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہیں۔ دروازے کی

ائی دیوار کے باس'..... کلارک نے ایئر فون میں کیتھ، ہڈین

ار ہیری سے مخاطب ہو کر کہا تو اجانک دروازہ کھلا اور وہ تینوں بجل

"كيته تم انهيس نشانے ير ركھو اور مدس، ميرس تم دونوں باہر جاؤ

ار رکھو ان کے ساتھ اور کون کون آیا ہے' ..... کلارک نے کہا تو

کھ نے عمران اور ٹائیگر کو اینے نشانے پر لے لیا جبکہ ہڈس اور «ان مثین پیفل کئے تیزی سے گیٹ کی جانب بھا گتے چلے گئے۔

کے باہر آتے ہی کلارک بھی ستون کی آٹر سے نکل آیا تھا۔ وہ

"اب تم دونوں میری طرف منہ کر لؤ'..... کلارک نے کہا تو

ان نے بوی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ

"كون ہوتم اور يہال كيول آئے ہو"..... كلارك نے ان

الوں کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔عمران اپنی اصلی شکل

ال قا جبکہ اس کے ساتھی پر کلارک کو ماسک میک ای سے ہونے

گالدازہ مور ہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر عمران کا نام نہیں لیا تھا۔

"مممر میں کون ہوں۔ پیتنہیں۔ بیوں بھائی تم مجھے جانتے

الاکریں کون ہوں''....عمران نے اینے مخصوص کہیج میں ٹائیگر کی

الاکرنے کے لئے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ احتیاط سے

لای تیزی سے باہر نکل آئے۔

ان اور ٹائنگر کی جانب بڑھا۔

۔ ٹائیگر نے بھی عمران کی تقلید کی۔

طرف منه کر کے کھڑے ہو جاؤ''..... کلارک نے غضبناک کہج

'' کیوں ہم دیواروں کی طرف منہ کیوں کریں۔ کیا ہماری شکلیں

اتی خوفناک ہیں کہتم ہمیں و کھے کر ڈر رہے ہو اور ہمیں دیواروں کی

طرف منہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہو' .....عمران نے کہا۔ اس کی

بات س کر کلارک نے عمران کی طرف ایک اور فائر کر دیا۔ ایک

گولی سنساتی ہوئی عمران کے دائیں کان کے پاس سے گزرتی چلی

''اب بولے تو گولی ٹھیک تمہارے سر پر پڑے گی چلو مڑ جاؤ

جلدی''..... کلارک نے انتہائی کرخت کیج میں کہا اور عمران اور

ٹائیگر دیوار کی جانب مڑ گئے۔ کلارک نے ان دونوں کو اینے نشانے

پر لے رکھا تھا لیکن اس کی ساری توجہ گیٹ کی جانب تھی۔ وہ یہ

جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا یہ دونوں ہی رہائش گاہ میں آئے

ہیں یا پھر ان کے اور ساتھی بھی ہیں لیکن اسے گیث کی جانب سے

کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کلارک نے احتیاط کی خاطر سر

گھما کر گیٹ اور لان کی جانب دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ

''میرا اندازه غلط نہیں تھا۔ بیر عمران اور اس کا ایک ساتھی ہی

ہے۔ تم تیوں باہر آ جاؤ۔ میں نے انہیں کور کر لیا ہے لیکن انہیں

"شف اپ م دونول ای طرح ہاتھ اوپر کئے دیواروں کی

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حماقتوں کے ڈونگرے برسنے شروع ہو گئے تھے۔

"تو پھر چلو۔ آییا نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں اور وہ

ماری رہائش گاہ میں کھس آئیں' ..... ہیرس نے کہا۔

"میرے پاس ایک ریوالور ہے۔ میں باہر گیٹ کی طرف جاتا

ہوںتم سب اپنا اسلحہ لے کر باہر آ جاؤ اور بال باہر آنے سے پہلے

ایون ٹیب ضرور لے لینا۔ میں عمران کے بارے میں جانتا ہوں وہ کی بھی اندھے اقدام کا قائل نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ہمیں

قابوكرنے اور ڈاكٹر مبشر ملك كو ہم سے زندہ بيانے كے لئے يہال کی قتم کی بے ہوتی کی گیس فائر کر دے۔ اگر ہم نے ایرون

گولیاں نگلی ہوں گی تو ہم پر کسی زہر یلی گیس کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ تم تنوں وہ گولیاں نگل لینا اور ایک میرے لئے بھی باہر لے آنا اور

ال اینے ایئر فونز اینے کانوں میں لگا لوتا کہ ہم ایک دوسرے سے لكذره سكيس ".....كارك نے كہا تو ان سب في اثبات ميں سر بلا رئے۔ کلارک نے جیب سے ربوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جس

برسائیلنسر لگا ہوا تھا اور جیب سے اپنا ایئر فون نکال کر کان میں لگا لیا۔ وہ سب کمرے سے نکلے اور رہائش گاہ کے مختلف حصول کی طرف بوستے یلے گئے۔ کلارک کرے سے نکل کر باہر برآ مدے میں آ گیا۔ برآ مدے میں اس کے جھینے کے لئے کئی ستون موجود

"سیدهی طرح سے جواب دو۔ میرے سامنے حاقتیں مت بیے ہی کوشی میں داخل ہوں ہم الٹا انہیں گھیر لیں''..... کلارک نے كرو ' ..... كلارك نے كرخت ليج ميں كہا۔

"مهاقتیں۔ کون کر رہا ہے حماقتیں۔ میں تو بالکل سیدھا کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ بھی اوپر ہیں۔ اگر تمہاری بینائی کمزور ہے تو

اپنی اس حسین ساتھی سے پوچھ لو جو بلکیں جھیکائے بغیر مجھے رکھے چلے جا رہی ہے اور جن نظروں سے یہ مجھے دیکھ رہی ہے مجھے ایبا

لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ اب یہ میں نہیں بنا سکتا کہ میرے جسم پر رینگنے والی چیونٹیاں شرمیل ہیں یا چھر کاٹنے والی''....عمران نے اسی انداز میں کہا۔ اس کمح

ہڑس اور ہیرس بھا گتے ہوئے واپس آ گئے۔ "ہم نے ہرطرف چیک کرلیا ہے۔ باہر کوئی نہیں ہے۔ ثایدیہ دونوں ہی یہاں آئے ہیں'' ..... ہیرس نے کہا۔ " فیک ہے۔ ان کے ہاتھ یاؤں باندھ کر انہیں اندر لے

چلو' ..... کلارک نے کہا تو ہیرس اور ہڈس تیزی سے عمران کی جانب برسطے جیسے وہ انہیں پکڑنا حاہتے ہوں جیسے ہی وہ رونوں عمران اور ٹائیگر کی طرف آئے عمران نے ٹائیگر کو مخصوص اثارہ

كيا۔ دوسرے لمح ہدس اور ہيرس بري طرح سے چينے ہوئے

اچھل کر پیھیے جا گرے۔عمران اور ٹائیگر کی ٹائلیں ایک ساتھ چل

221

''اوہ۔تم بھی باہر ہو، کیا وہ تہہیں بلیو لائٹ کیم سے نہیں دیکھ گیں گے''.....کیتھ نے یوچھا۔

و میں اور ایک ستون دونہیں۔ میں گیٹ وال سے کافی فاصلے پر ہوں اور ایک ستون کے پیچے دیکا ہوا ہول جب تک وہ اندر نہیں آ جاتے اس وقت تک

'' تھیک ہے۔ ہم بیرونی دروازے کے پاس ہی موجود ہیں۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو ہمیں بتا دینا ہم اسلحہ لے کر فوراً باہر آ جا تیں گے اور پھر ہمیں جو بھی دکھائی دیا ہم اسے اُڑا دیں گے''……کیتھ

"او کے۔ اب خاموش رہو شاید کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے"..... کلارک نے ستون ہو گئی۔ کلارک نے ستون کی آڑ سے سر نکال کر گیٹ کی طرف دیکھا تو اسے بلیو کیم لائٹ گیٹ کے ذیلی دروازے کے لاک پر برلق دکھائی دی۔ دوسرے گیٹ کے ذیلی دروازے کے لاک پر برلق دکھائی دی۔ دوسرے

لمے کلارک نے لاک کو اچا نک سرخ ہوتے دیکھا۔
"ہونہد۔ تو وہ لاک کو ریز کٹر سے کاٹ کر اندر آنا چاہ رہے
پین "..... کلارک نے غراتے ہوئے کہا۔ چند ہی کھوں میں لاک

بگل کر گر گیا اور لاک کے گرتے ہی ذیلی دروازہ کھل گیا۔ جیسے ای دروازہ کھول ایک نوجوان جس نے آئھوں پر چشمہ لگا رکھا تھا الدرآ گیا۔ اس کے چشمے سے بلکی بلکی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی جو

بلیولائٹ کیم کی روشی تھی۔ اسے دیکھ کر کلارک نے فورا اپنا سر پیھیے

کلارک سائیلنسر لگا ریوالور لے کر ایک ستون کی آڑ میں چھپ گیا۔ ستون کی آڑ سے وہ گیٹ اور اس سے ملحقہ دیوار پر آسالٰ سے نظر رکھ سکتا تھا۔ ابھی کلارک گیٹ اور دیوار کی جانب دیکھ ہا

رہا تھا کہ اسے اندھرے میں دیوار پر ہلکی ہلکی نیلی روشنی می چگل ہوئی دکھائی دی۔ بیرروشنی الیی تھی جیسے کوئی باہر سے دیوار پر روثا مار رہا ہو اور وہ روشن دیوار کے پار ہو کر اس طرف آر رہی ہو۔ ''بلیو نائٹ کیم۔ اوہ۔ تو ان لوگوں کے پاس بلیو نائٹ کیم بھیا

ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں اندر بلیو نائٹ کیم سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں' ..... کلارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور فوراً ستون کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گیا اس نے اپنا جسم سمیٹ لیا تا

تا کہ اگر باہر سے کوئی اسے بلیو نائٹ کیم سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو وہ دکھائی نہ دے سکے۔ ''کیا ہم باہر آجائیں''.....اچانک ایئر فون میں کلارک کو کتھ

کی آ واز سنائی دی۔ 'دونہیں۔ تم سب ابھی اندر رہو۔ باہر جو کوئی بھی موجود ہے وہ

جدید سائنسی آلات سے لیس ہے۔ اس کے پاس بلیو لائٹ کیم بھی ہے۔ وہ چشمے جیسے بلیو لائٹ کیم سے کوشی کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تم باہر آئے تو وہ تمہیں آسانی سے دیکھ لے گا۔

جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا'۔ کلارک نے تیز لیج میں کہا۔

تھیں جو ان کے سینوں پر پڑیں اور وہ اچھل کر دور جا گرے تھے۔ بھی ہوا میں قلابازی کھاتے ہوئے کیتھ کے پہلو میں ٹانگیں مار اں نے گرتے ہی مشین پیل کا رخ ٹائیگر کی جانب کرتے ہوئے ٹریگر دبانا جاہا لیکن ٹائیگر کے پیر جیسے ہی قلابازی کھا کر زمین سے لگے اس نے فورا کیتھ پر چھلانگ لگا دی اور کیتھ کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس نے جھیٹا مار کر کیتھ کے ہاتھوں سے مشین اینے ہاتھوں سے مشین پینل لکتے دیکھ کر کیتھ بجڑک کر اٹھی اور اں نے بھی ٹائیگر کے انداز میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں اُڑتی ہوئی ٹائیگر کی جانب آئی تھی لیکن ٹائیگر ہوشیار تھا۔ جیسے

اس سے پہلے کہ کلارک اور کیتھ کچھ سجھتے عمران اور ٹائیگر نے ایک کر لیا اور ستون کے ساتھ اور زیادہ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے ماتھ ان کی طرف چھلانگیں لگا دیں۔ کلارک اور کیتھ گنوں کے بعد اسے دو افراد کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ گو کہ یہ آوازیں ڑیر دباتے وباتے رہ گئے۔عمران نے کلارک کے نزدیک آ کراپنا بے حد مدہم تھیں لیکن چونکہ کلارک کے کان ای طرف لگے ہوئے جم كى لوكى طرح محماتے ہوئے ہاتھ بورى وقت سے اس كے ہے اس کئے وہ ان آ وازوں کو بخوبی س سکتا تھا۔ ربوالور والے ہاتھ یر مار دیا تھا۔ جیسے بنی کلارک کے ہاتھ سے کچھ ہی دریر میں اسے دو نوجوان پنجوں کے بل دوڑتے لان ر پوالور نگلا عمران کا گھومتا ہوا دوسرا ہاتھ کلارک کے گردن ہر بڑا اور میں آتے دکھائی دیئے اور پھر وہ جھکے جھکے انداز میں برآ مدے میں کلارک بری طرح سے چیخا ہوا سائیڈ میں جا گرا۔ ادھر ٹائیگر نے آگئے اور ستونوں کے پاس سے گزرتے ہوئے سامنے موجود رہائی حصے میں داخل ہونے والے دروازے کی طرف برجمتے چلے گئے۔ ریں۔ کیتھ بھی سائیڈ بر گری۔مشین پسل اس کے ہاتھ میں تھا۔ نوجوان کی آنکھوں پر بلیو لائٹ کیم والا چشمہ بدستور لگا ہوا تھا ال نے ستونوں کی طرف بھی دیکھتا تھا لیکن چونکہ کلارک ستون کے ساتھ لگ کر سمٹا ہوا بیٹھا تھا اس لئے وہ اس نوجوان کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔وہ دونوں دروازے پر آ کر رک گئے۔ پھر ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو دوسرے نوجوان بعل چینا اور زمین برگر کرتیزی سی لؤهکنیاں کھاتا چلا گیا۔ نے اثبات میں سر ہلایا اور دوسری طرف جانے کے لئے مڑا بی ق کہ کلارک نے اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور ریوالور سے ٹھک کی ایک اور آ واز نکلی اور پہلے نوجوان کے ہاتھ سے بھی ریوالور نکانا چلا گیا۔ ای کیتھ اس کے اُورِ آئی، ٹائیگر نے کمال مہارت کا شوت دیتے كلارك كا نشانه ب واغ تھا۔ استے ہاتھوں سے اس طرح مشین ہوئے اپنا نحیلا جسم گھماتے ہوئے ٹائلیں اٹھائیں اور کیتھ کے پہلو پیٹل نکلتے دیکھ کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ کلارک فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ستون کے پیھیے سے نگلنے کی بجائے اس نے ستون کے پیھیے

میں مار دیں۔ ہوا میں اتھی ہوئی کیتھ کو ایک زور دار جھٹکا لگا اور وہ رول ہوتے ہوئے دوسری سائیڈ میں جا گری۔ ٹائیگر، کیتھ سے چھینا ہوا مثین پطل لے کر اٹھا ہی تھا کہ کیتھ نے اپنا جسم گھمایا اور اس کی گھوتی ہوئی ٹائلیں ٹائیگر کی ٹائلوں سے ٹکرائیں اور ٹائیگر ایک بار پھر گر گیا۔ اس لیح کیتھ کی ایک ٹائگ گھوی اور ٹائیگر کے مثین پطل والے ہاتھ سے ٹکرائی اور ٹائیگر کے ہاتھ سے مشین پطل فکا چلا گیا۔

کلارک زمین پر گرتے ہی یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اس کے جم یر سیرنگ لگے ہوں۔عمران اس کے نزدیک آیا ہی تھا کہ کلارک نے اپنا جسم سی کمان کی طرح مورتے ہوئے اچا نک عمران کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ اس قدر تیزی ہے حرکت میں آئے کہ عمران جیسا انسان بھی اس کے نئے اور حمرت انگیز داؤ دیم کر جیران رہ گیا۔ کلارک نے دونوں ہاتھوں کو گردش دیتے ہوئے عمران کو ہوا میں اچھال دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران ینچے آتا کلارک اچھلا اس نے الٹی قلابازی کھائی اور اس کی مڑی ہوئی ٹائلیں لکافت کی سپرنگ کی طرح کھل کر عمران کی کمر سے مکرائیں اور عمران رول ہوتا ہوا مزید ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ پھر جیسے بی عمران نیچے آیا کلارک کے ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آئے اور اس نے عمران کو پہلوؤں سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے تیزی سے گردش دیتا ہوا لکافت گھما کر پیروں پر کھڑا کر دیا۔عمران

بیروں کے بل کھڑا ہو کر آ تکھیں پھاڑ کر کلارک کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کلارک ایر بوں کے بل گھوما اور اس کی مارشل آرٹس کے انداز میں گھومتی ہوئی ٹانگ پوری قوت سے عمران کے سینے پر بڑی اور عمران کو بوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے برگزر مار دیا گیا ہو۔ وہ ایک بار پھر ہوا میں اٹھا اور بیچھے دیوار سے جا نگرایا۔ ہونا تو یہ عاہے تھا کہ دیوار سے فکراتے ہی عمران اٹھل کر نیچے آ کرتا کیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ دیوار سے فکراتے ہی عمران نے اپنی ٹائلیں تحمینی اور پھر وہ کسی کھلتے ہوئے سیرنگ کی طرح اڑتا ہوا اس تیزی سے واپس کلارک کی جانب آیا جس تیزی سے کلارک نے اسے ٹانگ مار کر دیوار کی طرف بھینکا تھا۔ چونکہ کلارک کا بیمخصوص مارشل آرنس کا سٹائل تھا اس کئے وہ یہی سمجھا تھا کہ دیوار سے فکرا كرعمران كا سريهث جائے گا اور وہ فرش يركر جائے گا اس كئے اس کے اعصاب وقتی طور پر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اس کئے عمران جیسے ہی ملٹ کر آیا اور اس سے مکرایا کلارک اچھل کر پیچھے موجود ایک ستون سے مکرایا اور بری طرح سے چیختا ہوا نیجے کر گیا۔عمران نے کلارک سے مکرا کر اسے گراتے ہی قلابازی کھائی اور آ کے بڑھ کر اس نے کلارک کو جھیٹ کر بگڑا اور اسے فوراْ اٹھا کر سر سے بلند کر لیا۔ بڈسن اور ہیرس جو گر کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ ایے مشین پسل کیرے آ کے برھے تو عمران نے کلارک کو پوری قوت سے ان دونوں کی طرف احصال دیا۔ کلارک ان دونوں سے

سے دائیں بائیں کروٹیں بدل گئے اور کیتھ کمر کے بل کھوں فرش ے مرائی۔ اس کے منہ سے اس بار تیز اور درد جری چینیں نکل گئ

تھیں۔ کیتھ کو بھینکتے ہی ٹائیگر نے فوراً پنچے گرا ہوا ایک مشین پیفل

اٹھا لیا اور وہ مشین پیمل لئے تیزی سے ان جاروں کی طرف بوستا

''لو تین بھائیوں کی ایک بہن۔ اب میرے ساتھی کے ہاتھ میں

بھی طمنچہ آ گیا ہے۔ اس لئے ابتم چاروں ای طرح سے پڑے

رہو۔ میرے ریوالور میں تو شایدتم سب کو ہلاک کرنے کے گئے

اتن گولیاں نہیں ہوں کی لیکن میرے ساتھی کا مشین پیول گولیوں ے جرا ہوا ہے۔ اگر اس نے ٹریگر دبا دیا تو تم سب کو کتی کتی

گولیاں لگیں گی وہ شاید میں بھی نہ کن سکوں' .....عمران نے اینے مخصوص انداز میں کہا تو کلارک، کیتھ، ہڈس اور ہیرس اپنی جگہوں

برساکت رہ گئے اور ان دونوں کی جانب کھا جانے والی نظروں ہے ویکھنے لگے۔ کیتھ آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کرٹائیگر کی جانب ویکھ رہی

تھی جس نے اس کا کوئی داؤ نہ چلنے دیا تھا اور الٹا مارشل آ رٹس کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اٹھا اٹھا کر بٹنے دیا تھا۔ شاید وہ

خود کو مارشل آرنس کی سب سے بردی کھلاڑی جھتی تھی اور اس کے ھے میں بھی شکست نہیں آئی تھی لیکن ٹائیگر نے جس طرح سے اس ك حملوں سے اپنا دفاع كيا تھا اور اس ير جوالي حملے كئے تھے اس

سے کیتھ کی ساری شوخی کافور ہو گئی تھی اور اب وہ ٹائیگر کی جانب

كرايا اور وہ دونوں اس كے ساتھ كرتے چلے گئے۔ اس سے يہلے کہ وہ اٹھتے عمران نے کلارک کا گرا ہوا سائیلنس لگا ریوالور اٹھایا اور اس نے ان تینوں کے ارد گرد فائرنگ کرنی شروع کر دی۔

عمران کو فائرنگ کرتے دیکھ کر وہ نینوں وہیں تھٹھک گئے۔ ادھر کیتھ اور ٹائیگر ایک دوسرے پر شیر اور شیرنی کی طرح جھیٹ رہے تھے۔ کیتھ بھی مارشل آرٹس کی ماہر معلوم ہو رہی تھی وہ ا جھل اچھل کر اور انتہائی جارحانہ انداز میں ٹائیگر پر حملے کر رہی تھی

کیکن ٹائیگر بھی عمران کا شاگرہ تھا۔ وہ بھلا ایک عورت سے مار کیسے کھا سکتا تھا۔ ٹائیگر، کیتھ کے ہر حملے کو ناکام بناتا ہوا اس بر جوانی حملے بھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے کیتھ کا غصہ اینے عروج پر پہنچ گیا تھا اور اب ٹائیگر یر حملے کرتے ہوئے اس کے حلق سے واقعی کسی

خونخوار شیرنی جیسی غرابٹیں بھی نکل رہی تھیں۔ اس نے جو ایک بار ٹائیگر کو فلائنگ کک مارنی جابی تو ٹائیگر فورا ایر یوں کے بل دائیں طرف ہو گیا۔ جیسے ہی کیتھ اس کے نزدیک آئی ٹائیگر نے اس کے بہلو میں مخصوص انداز میں تھیکی دیتے ہوئے اسے ینچے گرایا اور پھر

دوسری طرف آ کر اس نے کیتھ کی ٹائلیں پکڑ کر اسے بری طرح سے النا دیا۔ کیتھ نے اپنا جسم گھمانا چاہا لیکن ٹائیگر نے فوراً ایے ہاتھوں کو زور دار جھڑکا دے کر کیتھ کا جسم اٹھایا اور اسے گھما کر اس طرف پھینک دیا جس طرف کلارک، ہڈس اور ہیرس موجود تھے۔ كيته كو أزت موك اين طرف أتت ديكه كروه تيون تيزي

غصیلی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اس کی جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے ٹائیگر کے لڑنے کا مٹاکل بے حد

> ''میں نے تم سب کو اس طرح زمین پر پڑے بٹر بٹر دیکھنے کا نہیں کہا۔تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔لیکن ہاں خبردار اپنے مشین پطل اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ مشین پطل دوسروں کے مہاتھوں میں دیکھ کر مجھے بسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیر صرف میرے اور میرے ساتھی کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے'.....عمران نے کہا تو کلارک ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتا

> دیکھ کر گیتھ، ہڑس اور ہیرس بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ "کیا جاہتے ہو"..... کلارک نے عمران کی جانب و سکھتے ہوئے کہا۔عمران نے اس کا جسم تنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ شاید ایک بار پھر عمران برحملہ کرنے کے لئے پر تول رہا تھا۔ عمران نے فوراً ر بوالور والا ہاتھ میر ھاکر کے کلارک کے پیروں کے باس ایک گولی داغ دی جو فرش سے فکرا کر اچنتی ہوئی ایک ستون سے فکرائی اور ملیٹ کر کلارک کے کان کے قریب سے گزرتی چکی گئی۔ گولی پیروں کے پاس فرش پر لگ کرستون سے ٹکرا کر اجلتے اور پھر اپنے کان کے قریب سے گزرتے دیکھ کر کلارک اچھل کر کئی قدم چھھے ہٹ گیا

> تھا اور وہ عمران کے اس حمرت انگیز نشانہ پر حمران رہ گیا تھا۔ ''زیادہ نہیں تو اس ریوالور میں ایک گولی تو ابھی ہاقی ہو گی۔ اگر

اب تم نے مجھ جیسے شریف النفس انسان پر لفنگوں کی طرح حملہ كرنے كى كوشش كى تو ميں كولى اس انداز ميں چلاؤل كا كه كولى ان سارے ستونوں سے کراتی ہوئی تم سب کی کھویر یوں میں سوراخ بناتے ہوئے گزر جائے گی''....عمران نے کہا۔

''تم واقعی خطرناک انسان ہوعمران۔ تمہارے بارے میں، میں نے جتنا ساتھاتم اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہو''.....کلارک نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔

"عمران كون عمران ميرا نام تو خواجه ممبكو ب" .....عمران نے کہا۔ اس نے بھی کلارک کی آواز پیجان کی تھی گو کہ ان دونوں کا پہلے بھی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا لیکن عمران کی زنبیل میں اسرائیلی گرین الجنسی سمیت دنیا تجر کے ایجنٹوں کی تصویریں اور ان کی وائس ریکارڈ نگ موجود تھی اس لئے وہ بھلا کلارک کو کیسے نہ پہچانتا۔ " یہ کلارک ہے باس۔ بیار کی کیتھ ہے اور ان دونوں کی ابھی میں نے آواز نہیں سی ہے لیکن ان کے قد کاٹھ دیکھ کر مجھے اندازہ ہورہا ہے کہ بیر مڈس اور ہیرس ہیں' ..... ٹائیگر نے کہا۔ "اورتم شاید ٹائیگر ہو' .....کیتھ نے ٹائیگر کی جانب دلچیں سے

"لال بي المالكر اى ب اور بيعمران بنسكارك نے كہا-''اس کے لڑنے کے انداز سے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ بیہ ٹائیگر ہے کیونکہ میرا اس سے پہلے بھی مقابلہ ہو چکا ہے اور دنیا میں یہی

و مکھتے ہوئے کہا۔

کی ہے بھی شکست تسلیم نہیں کرتا ہے۔تم یہاں تک تو بیٹنی گئے ہو لیکن تمہارے لئے اور ٹائیگر کے لئے یہاں سے زندہ واپس جانے کا کوئی رات نہیں ہے' .....اس مار ہس نے غراتے ہوئے کہا۔

کین تمہارے گئے اور ٹائیلر کے لئے یہاں سے زندہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے' .....اس بار ہیرس نے غراتے ہوئے کہا۔ ''جیرت ہے۔ ایک گولی والا ریوالور میرے ہاتھ میں ہے اور میرے ساتھی کے ہاتھ میں لوڈ ڈ مشین پسٹل ہے اور تم چاروں مارے نشانے پر ہواس کے باوجودتم اتنا بڑا ڈائیلاگ بول رہے ہو کہیں تم اسے کسی فلم کی شونگ تو نہیں سمجھ رہے ہو'' .....عمران نے

جرت سے آئیسیں پیپٹاتے ہوئے کہا۔ ''ہیرس ٹھیک کہہ رہا ہے عمران۔ ہم بموں اور گولیوں کی بوچھاڑوں سے بھی نکل بھاگنے کا فن جانتے ہیں''.....کلارک نے

بو پھاڑوں سے ہی عن بھانے ہ ک جاتے ! مسکرا کر کھا۔

"تو ٹھیک ہے۔ میں اور ٹائیگر فائرنگ کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہتم چاروں زیادہ تیز ہو یا گولیاں' .....عمران نے سادہ سے لیج میں کہا۔ ای کمچے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے کلارک کے ہاتھ میں ایک چیکدار کپیول سا دیکھا تھا جو اس نے آسٹین جھٹک کر نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کرتا کلارک نے کہیوں پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ زمین سے ٹکراتے ہی کپیول پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ زمین سے ٹکراتے ہی کپیول کپول کیا۔عمران کا خیال تھا کہ یہ کپیول زہر ملی گیس والا ہوگا اس لئے اس نے فوراً سانس روک لیا تھا لیکن جیسے ہی کپیول پوٹا تیز روشنی سی حیکی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پیٹا تیز روشنی سی حیکی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی

''میں باس کا شاگرد ہوں۔ جو تم جیسے چاروں پر اکیلے ہی محاری پڑ سکتے ہیں۔ کلارک کو ہی دیکھ لو۔ باس کے مقابلے میں یہ بالکل بودا ہی ثابت ہوا ہے۔ ورنہ ریہ خود کو دنیا کا انتہائی لڑا کا اور

ایک شخص ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے'۔ کیتھ

مارشل آرٹس کا ماسٹر سمجھتا تھا''..... ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ ''میرے ساتھ ابھی عمران کے صرف دو ہاتھ ہی ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارا کھل کر مقابلہ نہیں ہوا۔ جب میرا اور اس کا مقابلہ ہو گا تب دیکھنا میں کس طرح سے تمہارے باس کی چٹنی بناتا ہوں''۔ کلارک نے منہ بنا کر کہا۔

''کون کی گھٹی یا میٹھی''.....عمران نے پوچھا۔ ''کیا گھٹی یا میٹھی''.....کیتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات سمجھ میں ہی نہ آئی ہو۔

'' کلارک نے کہا ہے نا کہ اگر میرا اور اس کا کھل کھلا کر مقابلہ ہو گا تو یہ میری چٹنی بنا دے گا۔ اب چٹنی میٹھی بھی ہوتی ہے اور کھٹی بھی''.....عمران نے کہا۔

مبی .....عمران نے کہا۔ ''تم اگر بیہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم دونوں سے ڈر گئے ہیں اور تہمارے سامنے ہتھیار ڈال کر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ تہماری بہت بڑی بھول ہے عمران۔ میرا نام کلارک ہے اور کلارک اسرائیل کی گرین ایجنسی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں اور

آ تھوں میں تیز مرچیں ی مجر گئ ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار

كراه ى نكل كئ اور اسے اسىخ دماغ كى تمام ركيس جيسے وي ي

ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔عمران نے خود کو سنجالنے کی ہرممکن

"بونہد بوے آئے تھ جارا مقابلہ کرنے والے۔ اب مردہ

کینووں کی طرح کرے پڑے ہیں' ..... ہیرس نے غراہٹ بھرے لج میں کہا اور اس نے آگے بوھ کرٹائیگر کے باس بڑا ہوامشین

بطل اٹھا لیا۔

"م نے بروقت مجھے فلیش کیپول کا خیال دلا دیا تھا ورنہ مُران جیبا انسان اس قدر آسانی سے قابو آنے والوں میں سے

ہیں ہے' ..... کلارک نے کہا۔

"كيا يد دونوں بلاك ہو كيے ہيں".....كيتھ نے قدرے

تویش بھرے کہتے میں کہا وہ انتہائی بے چینی کے عالم میں ٹائیگر کی بانب و مکھ رہی تھی جیسے اسے ٹائلگر کے فرش پر گرنے اور ساکت

ہونے پر واقعی تشولیش ہو رہی ہو۔

"نہیں۔ ابھی یہ زندہ ہیں لیکن میں نے فلیش کیسول سے ان رونوں کے دماغ منجد کر دیے ہیں۔ اب جب تک انہیں ڈیوکران کے اپنٹی انجکشن نہیں لگائے جا کیں گے انہیں ہوش نہیں آئے گا

وا ان کے دماغوں کا لاکھ علاج یا چر آپریشن ہی کیوں نہ کر لیا وائے ".... کلارک نے فاخرانہ کہے میں کہا۔ ''اوہ۔ تو کیا اگر انہیں ڈیوکران انجکشن نہ لگائے گئے تو میہ ہلاک

او جائیں گے' .....کیتھ نے ای انداز میں کہا۔ اس کے لیجے میں واتعی بے چینی کا عضر تھا جیسے وہ دل ہی دل میں ٹائیگر کو پیند کرنے کی ہواور اسے اس حال میں و کھے کر اسے تکلیف میں واقی ہو۔

کوشش کی کیکن کامیاب نه ہو سکا اور وہ الٹ کر گرتا چلا گیا۔ یہی حال ٹائیگر کا ہوا تھا۔ تیز روشی آ تھوں میں بڑتے ہی اس کے منہ سے تیز چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر گیا۔ چند کمجے وہ تڑیتا رہا اور پھر

کیتھ، ہڈن اور ہیرس، کلارک کے پاس فلیش کیپول کے بارے میں جانے تھے ای لئے ہیرس نے عمران سے باتیں کرتے ہوئے کلارک کو اس کا خیال دلایا تھا۔ کلارک نے بھی آسٹین میں چھے ہوئے فلیش کینسول کو نکالنے میں در نہیں لگائی تھی۔ اسے

ساکت ہو گیا۔

چونکہ اس کے ساتھیوں نے کیپول نکالتے دیکھ لیا تھا اس لئے انہوں نے فورا سختی سے آئکھیں بند کر لی تھیں۔ چونکہ فلیش کیپول كا اثر أتكھول كے رائے براہ راست دماغ ير ہوتا تھا اس كئے عمران اور ٹائیگر اس فلیش کا شکار بن گئے تھے جبکہ کلارک اور اس کے ساتھیوں نے چونکہ آ تکھیں بند کر کی تھیں اس کیے انہیں اس

فلیش سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کلارک اور اس کے ساتھیوں نے چند کمحوں کے بعد آ نکھیں کھولیں اور پھر عمران اور ٹائیگر کو زمین پر گرے اور بے حس و

حرکت دیکھ کران کے ہونٹوں پر بے اختیار محمد انہ مسکراہٹ آگئ۔

نگر يهال پننچ سكتے بين تو پھر بيدمت مجولو كد ابھى يا كيشيا سكرك " الله ميں نے ان كے دماغوں پر ہارو فليش كا واركيا ہے۔ رس كے مبران اور ان كا چيف ايكسٹو باقی ہے وہ بھي يہال پہن لا ہے اس کئے ہمیں اب جلد سے جلد ڈاکٹر مبشر ملک کو لے کر ائن دانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ ڈاکٹر جر ملک کی گشدگی کا س کر ایکسٹو باقی تین سائنس دانوں کو کہیں ارروایش کر دے اور ان کے چرول سے کریڈیم ملے ماسک میک ا بھی ختم کر دے۔ میں تو کہنا ہوں کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا البئے۔ ہمیں ابھی جا کر ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کر کے المرے سائنس وانول اور اس لیبارٹری تک پہنی جانا جائے جہال ہیں ڈبل ون مشین جاہ کرنی ہے اور فارمولا حاصل کرنا ہے'۔ کارک رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ "اس مثن میں تم ہمارے لیڈر ہو۔ اس لئے جیسا تم کہو گے ہم الا ای کریں گے' ..... بڈس نے کہا تو ہیرس نے اس کی تائید میں انات میں سر ملا دیا۔

"تو تیاری کرو۔ ہم ابھی ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ سکین کریں گے ار آج رات ہی ہم باقی تین سائنس دانوں کو بھی ان کی رہاکش ابوں سے اٹھا لیں کے جاہے اس کے لئے ہمیں اسلے اور طاقت الای کیوں نہ استعال کرنا پڑے۔ تب تک میں ہیڈمر سے بات کتا ہوں اور اس سے کسی دوسرے مھکانے کے بارے میں بوچھتا

جس كا اینتی صرف د لوكران انجكش عى بین ـ اگر انبیس چوبیس گفتول تک انجکشن نہ لگائے گئے تو پھر ان کا بچنا واقعی ناممکن ہے۔ یہ ہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے دونوں ای طرح بڑے بڑے ہلاک ہو جائیں گے' ..... کلارک نے جواب دیا تو کیتھ نے بے اختیار ہونٹ جھینچ لئے۔ "میں ان دونوں کے جسم اس حالت میں گولیوں سے چھلی کر

دیتا ہوں اور پھر ان کی لاشوں کے نکڑے کر کے کسی گٹڑ میں ڈال ویتا ہوں تا کہ ان کا نام و نشان بھی باتی نہ رہے' ..... ہیرس نے

'ونہیں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں جس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ اس حالت سے یہ بھی نہیں سلمل سكيس كے اور مجھے بھى عمران كى طرح بياس اور نہتے ير واركرنے

کا کوئی شوق نہیں ہے۔ انہیں اٹھا کر اندر کسی کمرے میں ڈال دو۔ کل تک بیر دونوں ویسے ہی ہلاک ہو جائیں گے ہمیں ان کے مردہ جسموں پر خواہ مخواہ اپنی گولیاں ضائع کرنے کی کیا ضرورت

ہے' ..... کلارک نے کہا۔ '' یہ اس حالت میں مر گئے تو ان کی لاشیں یہاں تعفن پھیلانا شروع کر دیں گی چر جارے لئے اس رہائش گاہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا'،.... بڈس نے کہا۔

' جمیں یہ رہائش گاہ اب جھوڑنی ہی بڑے گی۔ اگر عمران ادر

ہوں جہاں ہم ایکسٹو اور پاکیشیا سیرٹ سروس سے محفوظ رہ سیس اور جہاں ہم ان کا بھر پور انداز میں مقابلہ بھی کر سکیس اور وہ بھی جدید سائنسی انداز میں'……کلارک نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو ان

تینوں نے اثبات میں سر ہلا دیئے۔ ددتری سے قب

"تو کیا ہم واقعی ان دونوں کو اٹھا کر کسی کمرے میں ڈال دیں''..... ہڈن نے یوچھا۔

" ہاں۔ اب میہ دونوں قطعی طور پر بے بس ہو چکے ہیں اس لئے انہیں اس حالت میں رہنے دو۔ میہ اب خود اپنی موت مر جائیں "" کی کی ناطین کھی لیے مدے ا

گ' ..... کلارک نے اطمینان بھرے کہجے میں کہا۔ ''جاری تر بر بہت میں بھر بہتر میں کسے

''چلو۔ تمہارے ساتھ میں بھی انہیں اٹھا کر کسی بمرے میں ڈالنے میں تمہاری مدد کرتی ہوں''....کیتھ نے کہا تو کلارک چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا اسے کیتھ کا اہجہ کچھ بدلا بدلا سا دکھائی دے رہا تھا لیکن کیتھ بھی اس کی ساتھی تھی اس نے چیرے یراییا

کوئی تاثر نمایاں نہیں ہونے دیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ان کی مدردیاں عمران یا اس کے ساتھی ٹائیگر کے لئے ہو سکتی ہیں۔

فائرنگ اسکواڈ کی مثین گنوں سے نکلنے والی گولیاں جولیا اور اس کے ساتھیوں سے نکرائیں لیکن میہ دیکھ کر ہیڈمر اور مسلح افراد کی آنکھیں حیرت سے بھٹ رٹیس کہ نہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران بلکہ ان کے غیر ملکی دوست والٹر پر بھی کسی گولی کا کوئی

از نہیں ہوا تھا۔ فائرنگ ہوتے دیکھ کر والٹر کے حلق سے تو بے اختیار دہشت بحری چیخ نکل گئی تھی لیکن جب فائرنگ ہونے کے باوجود اسے کوئی گولی نہ لگی تو وہ بھی حیران رہ گیا اور حیرت زدہ انداز میں بھی مامنے موجود مسلح افراد کے ہاتھوں میں موجود مشین گنوں اور بھی اپنا

تراہے سوبود کی امراد کے ہا حول میں و بود میں رق مود کی ہے۔ جسم دیکھنا شروع ہو گیا۔ جولیا اور اس کے ساتھی اظمینان سے راڈ والی کرسیوں پر بیٹھے

منکرارہے تھے۔

'' ہیں۔ ہیں۔ میں کیسے ممکن ہے۔تم سب فائرنگ کا شکار کیوں نہیں

ہوئے''..... ہیڈمر نے ان سب کو سیح سلامت اور مسکراتے و کھے کر

جانب دیکھیے چلے جا رہے تھے جیسے وہ اپی زندگی کا حیران ترین اور

ہوشر با منظر دیکھ رہے ہوں۔ یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبران راڈ والی کرسیول پر ایول اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ اینی مرضی

سے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔

''اگر تمہارا یہ کھیل تماشہ ختم ہو گیا ہو تو اب ہم کچھ کریں''۔

اعائك جولياكى آواز نے سكوت تو رئتے ہوئے كہا اور بيرمراس كى اُواز من کر بری طرح سے اچھل بڑا۔

"يه سب كيا جو رہا ہے۔ گولياں تم تك بينج كيوں نہيں رہيں ہیں۔ راستے میں آخر ایس کون می دیوار ہے جس کی وجہ سے گولیاں

ال دیوار سے عرا کر رک جاتی ہیں' ..... ہیڈمر نے جرت سے

أنكصين جياڑتے ہوئے كہا۔

"كوئى ديوار نہيں ہے۔ آ كے آكر دكي لوخود بي ".....صفرر نے ای طرح اظمینان بھرے انداز میں کہا تو ہیڈمر چند کھے انہیں أنكفين فيارُّ ويكتا ربا چروه آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا كروه

جگہ چیک کرنے لگا جہال گولیاں کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر اُحیث رائ تھیں کیکن وہاں کوئی دیوار نہیں تھی۔ ہیڈمر آ تکھیں بھاڑے اً کے بڑھتا رہا اور پھر اس نے ڈرے ڈرے انداز میں صفدر، تنویر

ادر کیپین شکیل کو حیمو کر دیکھا۔ "حرت ہے۔ یہاں تو واقعی کوئی دیوار نہیں ہے چر گولیاں اُدِٹ کیوں رہی تھیں۔ کیا تم جادوگر ہو''..... ہیڈمر نے جیرت اور

انتہائی بو کھلائے ہوئے کہیج میں کہا۔ " يہلے ایک بار پھر فائرنگ کروا کر دیکھ لؤ' .....صدیقی نے ای

طرح سے اطمینان بھرے لہج میں کہا تو ہیڈمر آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ " کرو فائرنگ کرو ان پر۔ جلدی "..... ہیڈم نے ایک بار پھر چنج کر کہا تو فائرنگ اسکواڈ نے ایک مرتبہ پھر ان پر فائرنگ کرنی

شروع كر دى ليكن به دمكيه دمكيه كر نه صرف ميدمر بلكه فائرنگ اسكواد کے ساتھ ساتھ صدیقی کے غیر ملکی دوست والٹر کی آ تکھیں بھی حیرت سے تھٹنے کے قریب ہو گئیں کہ مشین گنوں کی گولیاں ان تک بین ہیں رہی تھیں بلکہ گولیاں ان سے کچھ فاصلے پر احیث اجٹ

كر دائيں بائيں نكل رہى تھيں يا چران كے سامنے كوليوں كا دھير سا لگنا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کے سامنے بلٹ یروف گلاس کی دیوار ہو جس کی وجہ سے والٹر اور یا کیشیا سکرٹ سروس کے ممبران تک گولیاں پہنچ ہی نہیں رہی تھیں۔

"شاب ساب فائرنگ" ..... ہیڈم نے حلق کے بل چیخ ہوئے کہا تو فائرنگ اسکواڈ نے فائرنگ روک دی۔ ماحول میں يكفت جيسے سناٹا ساچھا گيا۔ مرطرف بارودكى بواور دهوال أرثا چر

رہا تھا۔ فائرنگ اسکواڈ اور ہیڈمر آئکھیں بھاڑے ان سب کی

انتهائی البحص بھرے کہتے میں کہا۔

''اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اسلحہ گرا دیں ورنہ میں تہاری گردن توڑ دوں گا''……تنویر نے مسلح افراد کی جانب دیکھتے ہوئے غرا کر کہا۔ اس نے ہیڈمر کی گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ہیڈمر کے منہ سے بھنچی بھنچی سی چنخ نکل گئی۔

'' گل۔ گل۔ گرا دو اسلی' ..... ہیڈم نے اذیت بھرے لیجے میں کہا تو مسلح افراد نے فوراً مثین گئیں ینچ گرا دیں۔ انہیں مثین گئیں ینچ گراتے دیکھ کر وہ سب تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے مثین گئیں اٹھا لیں۔

"اُڑا دو ان سب کو' ..... جولیا نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہیڑم کے ساتھیوں پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ جولیا کے ساتھیوں نے بھی ان پر فائرنگ کھول دی۔ وہ سب چیختے ہوئے اور لئو کی طرح گھومتے ہوئے گر کر وہیں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح گولیوں کا شکار ہوتے دیکھ کر ہیڈم کا رنگ زرد ہوگیا تھا۔

" چیور دو اسے " ..... جولیا نے ہیرم کے سامنے آ کر تنویر سے خاطب ہو کر کہا تو تنویر نے اسے چیور دیا۔ ہیرم نے فوراً گردن پر ہاتھ رکھے اور گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے اس کی گردن کسی آئی شیخے سے فکل گئ ہو۔

'' ہاں تو مسر ہیڈمراب بولو۔ کیا تم جاہتے ہو کہ جس طرح سے ہم نے تمہارے ساتھیوں کوموت کے گھاٹ اتارا ہے ای طرح ہم

''سائنس کا اگر دوسرا نام جادد ہے تو تم ایسا ہی سمجھ لو'۔ نعمانی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ہیڈمر بری طرح سے انجھل پڑا۔ ''اوہ اوہ۔ تو تم نے یہاں اپنی حفاظت کے لئے کوئی پروٹیکشن ریز پھیلائی ہے''…… ہیڈمر نے تیز لہجے میں کہا۔

''گر شو تنویر۔ اچھا ہوا ہے جوتم نے اسے پکڑ لیا ہے ورنہ یہ یہاں سے نکل کر بھاگ جاتا'' ..... جولیا نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور وہ سب راڈز والی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ والٹر اور مسلح افراد اب بھی ان سب کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ سب انسان نہ ہوں بلکہ بھوت پریت ہوں۔ ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آ رہا تھا کہ بیسب گولیوں سے نیج کیسے گئے ہیں اور اب ان کے راڈز بھی خود بخو دکھل گئے تھے۔

ہارے گرد ایس ہارڈ شیلٹ بھیل گئی تھی جس سے نہ تو کوئی گولی عکرا

كر گزر على تھى اور نه بى جم يركى بم كاكوئى اثر ہوسكتا تھا۔ ربى بات راڈز والی کرسیوں سے آزاد ہونے کی تو یہ بھی اس پرولیکشن ریز کا اثر ہے۔ یہال موجود راؤز والی کرسیال آٹو میک میں جو کی

ریموٹ کنرول سے کام کرتی ہیں۔ جس ریز نے ہمیں مشین گنول

کی فائرنگ سے بیایا تھا اس ریز نے کرسیوں کے آٹو میٹک سٹم کو خم کر دیا تھا جس کی وجہ سے کرسیوں کے راوز خود بخود کھل گئے

تے' ..... جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اس نے جان بوجھ کر میرمرکو پہنیں بتایا تھا کہ اس نے پرولیشن ریز کا استعال کیے کیا تھا جبکہ وہ سب راڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا کمال جولیا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں موجود ریسٹ واچر

میں تھا جس سے وہ ٹراسمیر کا بھی کام لیتے تھے۔ وحمن چونکہ انہیں عموماً راوز والى كرسيول ير جكرت تھے اور ان ير اس حالت ميں

فارکگ کرتے تھے اس لئے عمران نے ان سب باتوں کونظر میں ر کھتے ہوئے ان کی ریسٹ واچر میں چند تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس

نے ان واچر میں برویکشن اور آٹو کنٹرول ریزز کی ڈیوائس لگا دی کھی جو الیی ہی کسی پیچوئیشن میں ان کے لئے کارآ مد ہو سکتی تھی۔ راڈز والی کرسیوں پر بندھے ہونے کی صورت میں جب مجرم ان پر

فائرنگ کرتے تھے تو سیرٹ سروس کے ممبران میں سے کوئی بھی کلائی میں بندھی ہوئی ریسٹ واچ کو مخصوص انداز میں تین بار جھٹکا حنہیں بھی گولیوں سے چھلنی کر دیں''..... جولیا نے مشین گن کا رخ ہیڈمر کی جانب کرتے ہوئے غراہث جمرے کہج میں کہا۔ " فن - نن - تبيل تبيل - مم مم - ميل مرنا تبيل حابتا - ميل مرنا نہیں جا بتا' ..... ہیڈمر نے خوف سے مکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔

''اگر مرنا نہیں جاہتے تو بتاؤ کہاں ہے اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجن ''.... جولیانے ای انداز میں یو چھا۔ "وہ وہ" ..... ہیڈم نے خوف کے عالم میں کہا۔ اس کا انداز

الیا تھا جیسے اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی ہو۔ "وه وه مت كرو\_ جو يوجهراى مول اس كا جواب دو\_تم نے مارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی تھی اس لئے یہ مت سمجھنا کہ ہم تم یر رحم کھائیں گے۔ تہاری زندگی ای بات سے مشروط ہے کہ تم

سے جو یو چھا جائے اس کا فورا اور سیح سیح جواب دے دو' ..... جولیا نے انتہائی کرخت کہے میں کہا۔ "مم مم- مين تهبين سب بنا دول گالل لل ـ ليكن"...... بيدُم نے ای طرح سے مکلاتے ہوئے کہا۔

''کیکن۔ کیکن کیا''..... جولیا نے یو حیصا۔ '' پہلے تم بتاؤ کہ تم پر فائرنگ کیوں نہیں ہوئی تھی اور تم راڈز والی کرسیوں سے خود بخو د آزاد کیے ہو گئے تھے'' ..... ہیڈمر نے خود کوسنجالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" "ہم نے این گرد برولیشن ریز کھیلا لی تھیں جس کی وجہ سے

سا دیتا تھا تو ان کے گردنظر نہ آنے والی ریزز ہارڈ شیلڈ بن جاتی تھیں جن سے مکرا کر گولیاں احیٹ جاتی تھیں اور اگر انہیں کسی آٹو مينك راوز والى كرسيول ير جكرا كيا موتا تو كوئى بهى ايني ريسك واج کو مزید جھٹک کر راڈز کے آٹو میٹک سطم کوختم کر دیتا تھا۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے راڈز والی کرسیوں کو د کھے لیا تھا اور ہیڈمر اور اس کے ساتھیوں نے چونکہ ان کی کلائیوں سے ریسٹ واچر نہیں اتاری تھیں ای لئے وہ سب اس قدر مطمئن تھے اور انہوں نے میڈمر کے ساتھوں کو فائرنگ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میڈمر نے فائرنگ اسکواڈ کو جب ان یر فائرنگ کرنے کے لئے کہا تو جولیانے کلائی جھٹک کر اینے اور اینے ساتھوں کے گرد ریزز کی برویکشن شیلٹہ بنا کی تھی جس کی وجہ سے فائرنگ اسکواڈ کی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ان میں سے کسی کونہیں لگی تھیں بلکہ ان سے دو فٹ پہلے ہی نظر نہ آنے والی پرولیشن شیلٹر سے مکرا کر گر اور اُجیٹ

"بونہد یہ تو بناؤ۔ بندھے ہونے کے باوجودتم نے اپنے گرد پروٹیکشن شیلڈ بنائی کیسے تھی' ..... ہیڈمر نے سر جھٹک کر کہا۔ "سوری۔ یہ ہمارا پرنسل سیرٹ ہے جس کے بارے میں ہم تہمیں نہیں بنا سکتے'' ..... جولیا نے سرد کہتے میں کہا اور ہیڈمر ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔

"بہرحال-تم سب کے بارے میں سے ہی کہا جاتا ہے کہتم

واقعی مافوق الفطرت انسانوں سے تعلق رکھتے ہو جو بھینی موت کے منہ سے بھی نہیں سکتا تھا منہ سے بھی نہیں سکتا تھا کہ تم پر اس طرح فائرنگ کی جائے اور کوئی گولی تمہیں چھوئے گ بھی نہیں''..... ہیڈم نے کہا۔

" ہماری تعریفیں کرنا بند کرو اور بناؤ کہ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹول کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس بارتم نے اصل بات بنانے کی بجائے کوئی اور بات کی تو میں گولیاں مار کر تمہاری دونوں بائیں چھلنی کر دوں گی۔ پھر میں تمہارے دونوں بازو ناکارہ کر دوں گی۔ اس کے بعد تمہارے دونوں کان پھر تمہاری ناک کی باری آئے گی اور پھر بھی تم نے پچھ نہ بنایا تو میں گولیوں سے تمہارے سرکے پر نچے اُڑا دوں گی' ...... جولیا نے انتہائی سفاکانہ لہج میں کہا اور اس کا سفاک انداز و کھی کر ہیڈم لرز کررہ گیا۔

''نن نن نن نہیں۔ مجھے گولیاں مت مارنا۔ میں بناتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں'' ..... ہیڈمر نے کہا اور پھر اس نے شرافت کے ساتھے انہیں کلارک اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتانا شروع کر

ویہ در کارک، کیتھ، ہڑس اور ہیرس۔ بس گرین ایجننی کے یہی چارا یجنن کے یہی چارا یجنن آئے ہیں یہال' ہے۔ چارا یجنن آئے ہیں یہال' ہے۔

" 'ال \_ يهى چار ہيں۔ اگر انہيں مزيد آ دميوں كى ضرورت ہو تو ميں انہيں كلب سے مہيا كر ديتا ہول' ..... ہيڈ مرنے جواب ديا۔

''ٹھیک ہے۔تم ہمارے ساتھ چلو گے۔تم نے ہمیں ان کا جو

"دیہ سب کیسے ہو گیا۔ تم سب تو ہارؤ روم میں جکڑے ہوئے سے چھر میرے ساتھیوں کو یہاں کس نے ہلاک کیا ہے "..... ہیڈمر نے جیرت زوہ لیجے میں کہا۔ ہیڈمر کے ساتھیوں کی لاشیں اور کمروں کے دروازے اور دیواریں اکھڑی ہوئیں دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی حیران ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں با قاعدہ دو گرویس کے ورمیان معرکہ آرائی ہوئی ہو اور انہوں نے باقاعدہ دو گرویس کے ورمیان معرکہ آرائی ہوئی ہو اور انہوں نے

کلب کے اس جھے کی این سے این بجا دی ہو۔
"اس نے سارا کلب ساؤنڈ پروف بنا رکھا ہے۔ اس لئے ہمیں ہارڈ روم میں یہاں ہونے والے دھاکوں اور فائرنگ کی آوازیں بائ نہیں دی تھیں'' ..... خاور نے کہا۔

'' ہاں۔ لیکن یہاں آیا کون تھا۔ یہاں تو غنڈوں اور بدمعاشوں کی ہی راشیں دکھائی دے رہی ہیں جو ہیڈمر کے کلب کے مخصوص لباس میں ہیں' .....نعمانی نے کہا۔

الگ ایسا کوئی نشان نہیں اپنی جگہوں پر پڑی ہیں ان سے الگ ایسا کوئی نشان نہیں ہے جہاں سے کسی کی لاش اٹھائی گئ ہوئ .....صدیقی نے کہا۔ اسی لمحے انہیں سامنے راہداری میں چار مسلح افراد کھڑے دکھائی دیجے۔ کمرے سے سیاہ دھواں سا نکل رہا تھا چاروں مسلح افراد نے چروں پر گیس ماسک لگا رکھے تھے اور انہوں عاروں مسلح افراد نے چروں پر گیس ماسک لگا رکھے تھے اور انہوں

ٹھکانہ بتایا ہے اگر وہ ہمیں وہاں مل گئے تو ہم تمہاری جان بخش دین گئے اور اگر تم نے ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کی تو چر تمہارا کیا انجام ہوگا اس سے تم واقف ہو' ..... جولیا نے اسی طرح انتہائی سخت لہجے میں کہا۔

دونہیں نہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں ڈائ

دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ میں نے تمہیں جو بتایا ہے سج بتایا ہے۔ بے شک تم وہاں جا کر انہیں چیک کر لؤ' ..... ہیڈ مرنے جواب دیا۔

''تو چلو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہتم کتنا پچ بول رہے ہو اور کتنا جھوٹ' ..... صفدر نے کہا تو ہیڈمر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے' ..... جولیا نے پوچھا۔ ''ہاں۔ کلب کا عقبی حصہ دوسرے راستوں سے سیف ہے۔ میں ای راستے سے کلب میں آتا ہوں' ..... ہیڈمر نے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''دچلو پھر''….. جولیا نے کہا تو ہیڈمر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ انہیں لے کر ہال نما کمرے سے باہر آیا اور پھر مختلف راہدریوں میں آتے ہی وہ بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ راہدریوں میں قبہ جگہ اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھری ہوئی تھیں۔

رافل ہو گئے۔ ہیڈم کا چرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ جولیا اور اں کے ساتھی مشین گئیں ۔ ائ اس کے سر یر موجود تھے اس لئے

اں کا وہاں سے نکل بھا گنا ناممکن تھا۔

صدیقی کا غیرمکی دوست والٹر خاموثی سے ان کے ساتھ چل رہا تا۔ بیہ جان کر شاید اس کی زبان ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی کہ جسے وہ

اپنا دوست کہتا تھا وہ یا کیشیا سیرٹ سروس سے تعلق رکھتا تھا اور اس

نے اسے قربانی کا برا بنا کر یہاں بلایا تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ رب کلب میں داخل ہو سکیں۔

کھ در بعد صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صدیقی باہر نکل آئے تو انہوں نے جوزف اور جوانا کو اٹھا رکھا تھا جو بے ہوش تھے۔ جوزف

اور جوانا کو د کھے کر جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس کا الدازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یہاں اس کے ساتھیوں نے ہی حملہ کیا

"کیا یہ دونوں ہی ملے ہیں۔عمران نہیں ہے ان کے ساتھ"۔ ولیانے بے چینی کے عالم میں یو چھا۔

"دنہیں۔ یہ دونوں ہی ہیں۔ ہم نے سارا کمرہ دکھ لیا ہے۔ کرے میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا''.....صفدر نے چہرے سے گیس ماسک اتارتے ہوئے کہا۔

"كيابيد دونوں زندہ ہيں"..... جوليانے كہا۔ "جی ہاں۔ ہم نے ان کی نبض اور دل کی دھر کن چیک کی نے مثین گنول کا رخ کمرے کی جانب کر رکھا تھا۔ ان کے قدموں کی آ وازیں س کر وہ حیاروں چو نکے تو تنویر کی مشین گن گرجی اور وہ جاروں لٹو کی طرح گھومتے ہوئے وہیں گرتے چلے گئے۔

'' ویکھو کون ہے اس کمرے میں جنہیں انہوں نے کور کر رکھا تھا''..... جولیا نے کہا تو وہ سب تیزی سے اس کمرے کی جانب دوڑتے چلے گئے جس کے ماس مسلح افراد کھڑے تھے اور کمرے

سے دھواں نکل رہا تھا۔ كمرے كے دروازے كے ياس بينج كروه رك كئے۔ كمره ململ طور پر سیاہ دھویں سے بھرا ہوا تھا جیسے کمرے میں ہر طرف آگ

کگی ہو اور اس آگ سے دھواں پیدا ہو رہا ہو۔ ''اندر تو کثیف دھوال ہے۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا بئ .... صفدر نے جولیا کی طرف د کھتے ہوئے کہا۔

"ان کے گیس ماسک پہن کر اندر جاؤ۔ ہوسکتا ہے کہ زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے عمران جوزف اور جوانا کو لے کر یہاں آیا ہو اور بیرسب انہوں نے ہی کیا ہو اور پھر ان نتیوں کو ہیڑمر کے

ساتھیوں نے اس کرے میں گھر کر انہیں بلیک سموک گیس سے بے ہوش کر دیا ہو''..... جولیا نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہاں چونکہ حارمل افراد نے گیس ماسک لگا رکھے تھے اس کے صفدر، شکیل، تنویر اور صدیقی نے ان کے چہروں سے گیس ماسک

اتار کر اینے چہروں پر چڑھائے اور دھوال اگلنے والے کمرے میں

اُدیکھ کران کے چہروں پرسکون آ گیا۔ "بياتو ميرمر ہے۔ ماسر نے ہميں اس كے لئے يہاں بھيا"

اً" ..... جوانا نے ہیڈمر کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیڈمر

اُن اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔

"كياتم دونول اكليج بى آئے ہو"..... جوليانے پوچھا۔

"ہاں مس۔ باس نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کافی در سے بلیک المنڈ کلب کے ہوئے ہیں۔ باس نے آپ سے رابطہ کرنے کی

ان کوشش کی تھی لیکن آپ میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہورہا تھا تو اول نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ جوانا یہاں پہلے بھی آچکا ہے۔

ك بيرمر كے خفيہ راستوں كاعلم تھا اس كئے جم نے يہال آتے الناكام كرنا شروع كر ديا تھا ليكن پھر جيسے ہى ہم اس كمرے

ع ام فوراً به موش مو گئے تھے'' ..... جوزف نے جواب دیتے

"شكر كروكه مم نے جلد ہى مهيں اس كمرے سے نكال ليا تھا النه بياز ہريلا دھوال اگر تمہارے چھيھروں ميں مجر جاتا تو تمہاري اللهُ كُوخطره لاحق ہوسكتا تھا''..... كيپڻن شكيل نے كہا۔

"ال ك لئ بم تهارك احمان مند بين"..... جوانا في باك ليج مين كها اور جوانا كے منه سے احسان مندى كى بات س الان سب کے چرول برمسرامیں بھر گئیں۔ ہیڈمران سب کی

ہیں۔ دونول زندہ ہیں''.....صفرر نے جواب دیا۔ "كيا البيس يهال موش آجائے كا يا البيس كسى مستال ميس ا

جانا بڑے گا''.... جولیانے پوچھا۔

"أنيس - وائورك كيس سے به موش كيا كيا ہے جو انتال زہریلی گیس ہے لیکن چونکہ انہیں بے ہوش ہوئے ابھی کچھ ہی دہ ہوئی ہے اس لئے گیس کے اثرات ان کے دماغوں میں گہرائی تک

نہیں گئے ہیں۔ اگر ان کے چروں پر یانی کے چھنٹے مارے جائیں تو يه موش مين آجائيل كئن ..... كينين ظليل نے بھى اينے چرے سے کیس ماسک اتارتے ہوئے کہا تو جولیا نے اظمینان کا سانس

'ٹھیک ہے۔ ہوش میں لاؤ انہیں''..... جولیا نے کہا۔

''میں کہیں سے یانی لاتا ہوں''.....نعمانی نے کہا اور مڑ کر رابداری میں دورتا چلا گیا۔ کچھ ہی دریمیں وہ ایک منرل واثر کی بوتل لے کر واپس آگیا۔

"ایک کمرے میں ریفریج بیر موجود تھا میں اس میں سے یہ بوال نکال لایا ہوں''....نعمانی نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا

دیا۔ صفدر نے اس سے بوتل لے کر اس کا ڈھکن کھولا اور پھر وہ جوزف اور جوانا کے چہروں پر یانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ چند ہی کھوں کے بعد جوزف اور جوانا کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور

انہوں نے کراہتے ہوئے آئکھیں کھول دیں اور پھر اینے ساتھیوں

جانب غصے اور بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا

کہ وہ برلگا کر وہاں سے اُڑ جائے۔

جولیا کو ہیڈمر کی بے چینی کا اندازہ ہورہا تھا۔ وہ سب اس کے كلب ميں تھ اس لئے وہ ابھى تك خود كومحفوظ نہيں سمجھ رہے تھے۔

جولیا سوچ رہی تھی کہ ہیڈمر کو جیسے ہی موقع ملا وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا اس لئے وہ خاموثی سے ہیڈم کے عقب میں آئی۔اس

سے پہلے کہ میرمر کو این عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا

جولیا نے مشین پھل کا دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ ہیڈم کے منہ سے زور دار چیخ نکلی وہ بری طرح سے اہرایا۔ دوسرے لمح ال

کے سریر ایک بار پھر قیامت ٹوئی تو اس کے دماغ میں اندھرا بھرتا چلا گیا۔ جولیا نے اس کے سر پر دوسرا وار کر کے اسے ہوش کی دنیا

سے بگانہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیڈمر لبرا کر گر برتا چوہان

اور نعمانی تیزی سے آگے بوھے اور انہوں نے ہیڈمر کو سنجال لیا۔ "اب چلو يهال سے۔ ايباً نه مو كه يهال اور مسلح افراد آجائيں

اور ان کی وجہ سے ہیڈمر سے ہمیں ہاتھ دھونے بر جائیں۔ ہمین اسے جلد سے جلد والش منزل میں پہنچانا ہے' ..... جولیا نے کہا تو

ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیئے اور پھر وہ سب اسی رات

سے کلب سے باہر نکلتے چلے گئے جس راستے سے جوزف اور جوانا آئے تھے۔

ٹائیگر کے دماغ میں چھائے ہوئے اندھیرے کے بردے یہ

ردتی کا ایک نقطہ سا جیکا اور چند کھے کسی جگنو کی طرح عملمانے کے

بعد زیادہ جمکدار ہو کر تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ جیے ہی اس کا دماغ روش ہوا اس کی آ تکھیں کھل گئیں۔ اً نکھیں کھلنے کے باوجود اس کی آئکھوں کے سامنے جیسے دھندی چائی ہوئی تھی۔ اس نے دو تین بار سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں سے انی آئکھیں مسلیں تو اس کی آئکھوں کے سامنے جھائی ہوئی دھند چھٹی چلی گئی۔ ٹائیگر نے دیکھا وہ ایک کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تا۔ اس کے ساتھ عمران بھی موجود تھا جس کی آئکھیں بند تھیں اور

وہ برستور ساکت وکھائی دے رہا تھا۔ كرے ميں كسى فتم كاكوئى سامان موجود نہيں تھا۔ ايك لمح كے لئے ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور عمران کو کیا

ہوا ہے لیکن دوسرے کمجے اس کا شعور جاگ گیا اور سابقہ واقعات

کے مناظر اس کی آئکھوں کے سامنے کسی فلمی منظر کی طرح واضح

ہوتے چلے گئے۔ اسے یاد آگیا تھا کہ وہ کس طرح عمران کے

ے ول کی دھوئن چیک کرنے لگا اور بید دیکھ کر اس کے چرے یر لینان آ گیا که عمران کی نه صرف سانسیں چل رہی تھیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن اور نبض بھی برقرار تھی۔ اب ٹائیگر نے انجکشن رر مرنج کی جانب دیکھا اور پھر اس نے انجکشن کی شیشی اٹھا گی۔

بكشن يراينني ذيوكران لكھا ہوا تھا۔ "اوہ تو ہم پر ڈیوکران فلیش فائر کیا گیا تھا"..... ٹائیگر نے

پوئلتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات سے بھی حیران ہو رہا تھا کہ کلارک ار اس کے ساتھیوں نے جب انہیں ڈیوکران فلیش سے موت کی الدهی وادیوں میں و مکیل دیا تھا تو پھر انہوں نے انہیں اس حالت یں یہاں کیوں چھوڑ دیا تھا اور عمران کے باس اینٹی ڈیوکران کیوں رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر ڈیوکران فلیش کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ اے معلوم تھا کہ اگر چوہیں گھنٹوں کے اندر اندر ڈیوکران فلیش کا اڑ زائل کرنے کے لئے اینٹی ڈیوکران انجکشن نہ لگایا جائے تو الوكران فليش كا شكار ہونے والا تقینی طور پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ كارك، كيته، برس اور ميرس اسرائيلى كرين ايجنسي كے ايجن سے جوان کے بدترین وشن تھے وہ بھلا انہیں الی حالت میں جھوڑ کر یال سے کیسے جا سکتے تھے اور ان میں سے ایبا کون ہوسکتا تھا جے ان سے مدردی ہو گئ ہو اور انہیں موت کے منہ میں جانے سے یانے کے لئے ٹائیگر کو اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا گیا ہو اور عمران کے لئے ایک انجکشن کی شیشی اور خالی سرنج وہاں چھوڑ گیا ہو۔

ساتھ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹول کو ان کے پاس موجود وائیڈ گریل مشین کے ذریعے ٹریس کرتا ہوا ایک رہائش گاہ پہنیا تھا اور جیسے ہی وہ دونوں رہائش گاہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کا فکراؤ اسرائیلی گرین ایجنسی کے خطرناک ایجنٹوں سے ہو گیا تھا جن سے ان کی با قاعدہ فائٹ بھی ہوئی تھی۔ عمران کے سامنے ان سب نے بظاہر خود کو بے بس ظاہر کر دیا تھالیکن احا تک کلارک نے آسٹین سے ایک کمپسول ٹکال کر فرش پر مار دیا تھا جس سے اس قدر تیز چک نکلی تھی کہ اس چیک نے جیے ٹائیگر کا روش دماغ اندھرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا موا تھا ٹائیگر نہیں جانتا تھا۔ اسے اب ہوش آ رہا تھا اور وہ عمران کے ساتھ ایک خالی کمرے میں بڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود ٹائیگر کو اینے دماغ میں دھاکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا تھا۔ چند کمجے وہ اپنا دماغ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا چھر وہ ہاتھوں اور پیروں کے

عمران کے نزدیک ایک انجکشن اور ایک خالی سرنج رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی وہ عمران کی نبض اور اس

بل چلتا ہوا عمران کے نزدیک آ گیا۔

کیا اور اس نے انگلیوں سے عمران کی دونوں آئکھوں کے پوٹے کے کھول کر اس کی آئکھوں کے کھول کر دیں۔عمران کی آئکھوں میں سرخی می آ رہی تھی۔

''اوہ۔ لگتا ہے ہاس کے دماغ میں ڈیوکران فلیش کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے' ..... ٹائیگر نے گھرائے ہوئے کہے میں کہا۔ اس نے عمران کی دائیں آئھ کے بیوٹے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے کھول کر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اینٹی ڈیوکران سے بھرا ہوا انجکشن اٹھا لیا۔ ٹائیگر نے انجکشن کی سوئی عمران کی آئکھ کے دائیں کنارے کی طرف کی اور پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے سوئی عمران کی آ نکھ کے کنارے میں چھو دی اور سوئی آ ہتہ آ ہتہ آ نکھ کے اندر اتارنا جلا گیا۔ جب سوئی آ دھے سے زیادہ عمران کی آ تکھ میں اثر گئی تو ٹائیگر نے نہایت آ ہتہ آ ہتہ ایٹی ڈیوکران کا محلول اس کی آئکھ میں انجیک کرنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر نے عمران کی آ نکھ میں دوی سی اینٹی ڈیوکران انجیک کیا اور پھر سوئی آ ہتہ آ ہتہ اس کی آنکھ سے باہر نکال لی پھر اس نے عمران کی آئکھ بند کی اور اس کی آنکھ برہھیلی رکھ کر دھیرے سے پرلیں کرتے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ رکڑنے لگا۔ چند کمیح تک وہ عمران کی بند آنکھ کا مساج کرتا رہا پھر اس نے عمران کی دوسری آئکھ کھولی اور اس آئکھ میں بھی اس نے ٹھیک ای مقام پر سوئی پوست کر دی جیسے اس نے عمران کی دائیں آ نکھ میں پیوست کی تھی۔ ٹائیگر نے عمران کی بائیں آ نکھ میں باقی

ٹائیگر کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اس کی ایک انگوشی غائب تھی۔

ٹائیگر کی انگل سے جو انگوشی غائب تھی وہ ٹائیگر کی پیندیدہ انگوشی تھی جے اس نے کاسٹریا سے خریدی تھی اور وہ اسے ہر وفت اپنی انگل میں ہی بہنے رکھتا تھا۔ گو کہ انگوشی زیادہ کا ٹلی نہیں تھی کیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ انگوشی اس کے لئے کیا معنی رکھتی ہے۔

''میری انگوشمی کہاں گئ''..... ٹائیگر نے جیران ہو کر کہا۔ اس نے انگوشمی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن اسے انگوشمی کہیں دکھائی نہ دی۔

''ہونہ۔ انگوشی کے چکر میں، میں باس کو بھول ہی گیا ہوں۔ بھے جلد سے جلد انہیں اینٹی ڈیوکران کا انجکشن لگا دینا چاہئے ایبا نہ ہوکہ ڈیوکران کے فلیش سے باس کا مائنڈ بلینک ہو جائے۔ اگر ایبا ہوا تو باس کو زندگی بھر ہوش نہیں آئے گا اور یہ واقعی اس حالت میں ہلاک ہو جا نیں گئے''…… ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا اور اس نے جلدی جلدی سرنج میں شیشی سے ڈیوکران انجکشن بھرنا میں شروع کر دیا۔ اس نے سرنج میں چاری ی انجکشن بھرا تھا۔ سرنج میں سفید رنگ کا گاڑھا سیال تھا۔ ٹائیگر سرنج کے کر عمران کے سر میں سفید رنگ کا گاڑھا سیال تھا۔ ٹائیگر سرنج کے کر عمران کے سر میں سفید رنگ کا گاڑھا سیال تھا۔ ٹائیگر سرنج کے کر عمران کے سر عمران کا سر سیدھا کے قریب آ گیا۔ اس نے سرخ ایک طرف رکھی اور پھر اس نے عمران کا سر سیدھا

ٹائیگر کے ہوش میں ہونے اور وہاں موجود اینٹی ڈیوکران کے انجکشن کی وجہ سے یہی لگ رہا تھا کہ ٹائیگر ڈیوکران فلیش سے بے ہوش نہیں ہوا تھا اور اس نے بازار سے جا کر اینٹی ڈیوکران لا کر اس کی آ نگھوں میں لگایا تھا۔

''میں آپ کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا تھا باس کیکن اس بار مجھے آپ سے پہلے ہوش آ گیا تھا''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ " یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈیوکران فلیش سے بے ہوش ہونے والے کو خود بخود کیسے ہوش آسکتا ہے' .....عمران نے حیران ہوتے ''خود بخورنہیں باس۔ مجھے بھی اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا کر ہوش

میں لایا گیا ہے' ..... ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک کر اس کی طرف

''تمہارا چرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم اس بات سے انجان ہو كه تههيل كون اينمي ويوكران أنجكشن لكاكر موش مين لايا ہے'۔ عمران نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ليس باس ـ بيركام ان اسرائيلي ايجنول كا تونهيس موسكتا ـ وه

ہمیں اس طرح سے زندہ چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں آپ کے ساتھ پڑا ہوا تھا اور ایکٹی ڈ پوکران کا انجکشن اور ایک خالی سرنج آپ کے باس پڑا ہوا تھا جیسے کوئی جابتا ہو کہ جیسے ہی مجھے ہوش آئے میں آپ کی آ تھوں میں

ماندہ دوسی سی محلول انجیکٹ کیا اور سوئی نکال کر اس کی آ گھ بند کر کے اسے آ ہستہ آ ہستہ تھیلی سے مسلنے لگا۔ "بس باس- اب صرف پانچ منك تك آپ كا دماغ نارل مو

آ نکھیں کھول دیں۔

جائے گا اور آپ کو ہوش بھی آ جائے گا''..... ٹائیگر نے کہا۔ وہ غور سے عمران کا چمرہ دیکھ رہا تھا۔ چند کموں کے بعد اجا نک عمران کی آ تکھول میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا جسم بھی متحرک ہو گیا۔ ٹائیگر نے عمران کا سراینی گود سے اٹھا کرینچے رکھ دیا۔تھوڑی دریہ تک عمران کے جسم میں حرکت ہوتی رہی چھر اس نے یکدم سے آ تکھیں کھول کر وہ چند کھیے ٹائیگر کی طرح حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا اسے سب پچھ یاد آ گیا۔

عمران کی نظر فرش پر پڑی ہوئی خالی سرنج اور اینٹی ڈیوکران کے انجکشن پر پڑی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر شیشی اٹھا لی۔ ''اینٹی ڈیوکران۔ اوہ۔ تو کیا انہوں نے ہم پر ڈیوکران فلیش سے حملہ کیا تھا''....عمران نے حیرت بھرے کہتے میں کہا۔ ''کیں باس۔ یہ ڈیوکران فلیش کا ہی حملہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ مفلوج ہو گئے تھے اور ہم بے ہوش ہو گئے تھ'۔ ٹائیگرنے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیا۔

''لیکن یہ اینٹی یہاں کہاں سے آ گیا۔ کیا تم پر ڈیوکران فلیش کا اثر نہیں ہوا تھا''.....عمران نے حیرت بھرے کیجے میں کہا۔ اسے ماری کلارک اور دوسرے اسرائیلی ایجنٹوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ہلاک کرنے کی نیت سے وہ ہمیں چھوڑ کر بقینا یہاں سے نکل

گئے ہوں گے۔ یہاں انہوں نے جی فور کے رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی رکھا ہوا تھا جسے وہ یقیناً اینے ساتھ لے گئے ہوں گے۔اب وہ

ہمیں آسانی سے تو ملیں گے نہیں لیکن احتیاطاً اس رہائش گاہ کو

چیک کر او۔ ہوسکتا ہے کہ وہ جلدی میں جانے کی وجہ سے یہاں اپنا

کوئی ایبا نشان جھوڑ گئے ہوں جس کا سراغ لگا کر ہم ان تک پہنچ

سکیں''....عمران نے سنجیدگی سے کہا۔

"لیس باس"..... ٹائیگر نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے رہائش گاہ کا ا یک ایک حصہ چیک کر لیا لیکن واقعی رہائش گاہ خالی تھی اور کلارک اور اس کے ساتھی وہاں سے جاتے ہوئے اپنا کوئی نشان حجھوڑ کر

'' مجھے ان گاڑیوں کے ماڈل اور نمبر یاد ہیں۔ ان گاڑیوں میں ٹر مکرز بھی گلے ہوئے تھے اگر آپ کہیں تو میں ٹر مکرز کی مدد سے

ان گاڑیوں کوٹرلیں کرون' ..... ٹائنگر نے کہا۔

دونہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کلارک انتہائی شاطر انبان ہے۔ اب تک اس نے ان کاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہو گا وہ اینے بچاؤ کا کوئی پہلونہیں چھوڑتا اس کئے تو اسے ماسٹر بلانر کہا جاتا ہے' .....عمران نے ہونٹ سینچے ہوئے کہا۔ اینٹی ڈیوکران انجیکٹ کر کے آپ کی جان بیجا سکوں'..... ٹائیگر

نے کہا تو عمران کے چرے پر بھی حرت اللہ آئی۔ ''واقعی سے کام کلارک، ہڈین اور ہیرس تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو مارے ازلی وسمن ہیں۔ انہیں تو ہمیں ہلاک کرنے میں بے حد

آسانی ہو گئی تھی وہ ہمیں اس حال میں بھی چھوڑ جاتے تو ہمارا زندہ

ر بهنا ناممكن تقالة ويوكران فليش كا الرصرف اينتي ويوكران كا الجكشن لگا کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ انجکشن آ تکھوں کی مخصوص رگوں میں لگایا جاتا ہے۔ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوسکتا کہ ہمیں •

ڈیوکران فلیش سے بہ ہوش کیا گیا ہے چھر جاہے ہمیں ہوش میں لانے کے لئے مارے دماغوں کے آپریش می کیوں نہ کئے جاتے

"لیں باس۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ہمدرد کون ہے اور اس نے صرف جمجھے ہی کیوں پہلے انجکشن لگایا تھا''..... ٹائیگر

"چلوجس نے بھی ممہیں انجکشن لگایا اس کا مقصد تمہاری جان

بچانا تھا اور اس نے میرے لئے بھی تو یہاں ایک انجکشن اور سرنج

چھوڑ دیا تھا تا کہتم ہوش میں آ کر میری بھی جان بیا سکو'۔عمران نے متکراتے ہوئے کہا۔

''لیں باس لیکن' ..... ٹائیگرنے کہا۔

ہمیں ہوش نہیں آ سکتا تھا''.....عمران نے کہا۔

نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔

"دلکین ویکن چیور در ہم ای رہائش گاہ میں موجود ہیں جہاں

لئے نفرت کی جگہ پیندیدگی کے تاثرات دیکھیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا

جیے وہ تہارے لڑنے کے انداز کی وجہ سے تم سے مرعوب ہو کر

تہمیں بیند کرنے لگی ہو' .....عمران نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر

بو کھلا ہٹ دکھائی دیے گئی۔ "نن-نن-نوباس- اليانهين موسكتا- ميري اسرائيل مين بھي

ال سے فائٹ ہوئی تھی۔ اس وقت تک تو وہ میری شدید ترین وشمن

بن ہوئی تھی اور مجھے ہر حال میں ہلاک کرنے پر تلی ہوئی تھی اور آب بھی اس نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی سر نہیں چھوڑی تھی۔

"اس نے تم یر مارشل آرٹس کے بہترین داؤ آزمائے تھے لیکن جواب میں تم نے نہ صرف اس کے تمام داؤ کا دفاع کیا بلکہ اس پر جوابا مارشل آرش کے گربھی آزمائے تھے جس کی وجہ سے وہ تم سے

شکست کھا گئی تھی۔ کیتھ خود کو مارشل آرٹس کی بہترین ماسٹر جھتی ہ اس لئے اس کا تم سے شکست کھا جانا یا تو اس کے غضب کو

تقویت دیتا یا پھر اس کے دل میں تمہاری مہارت کی مرعوبیت طاری ہو جاتی اور یہی ہوا تھا کیتھ نے حمہیں فائٹ میں خود سے بڑھ کر یایا تو اس کے دل میں تمہارے لئے بے بناہ مرعوبیت آ گئ

تھی اور یہ مرعوبیت اس کی پیند کا باعث تھی۔ شاید اسی پیند کی وجہ سے وہ تمہیں اس طرح ہلاک ہونے کے لئے نہیں چھوڑ سکتی تھی اس کے اس نے حمہیں اینٹی ڈیوکران کا انجکشن لگایا اور میرے لئے بھی

یال ایک انجکشن اور ایک سرنج چھوڑ گئی۔ اس نے تمہیں تو خطرے

''تو اب ہم انہیں کہاں تلاش کریں''..... ٹائیگر نے الجھے ہوئے کہتے میں کہا۔ "سوچنا بڑے گا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کا ان کے قبضے میں ہونا بے

حد خطرناک ہے وہ انہیں شدید اذیتوں سے دوحار کر سکتے ہیں''۔

عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ '' ہمیں یہاں بے ہوش پڑے کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تک تو

شاید وہ جی فور کے باقی ممبران تک بھی پہنچ گئے ہوں''.....ٹائیگر نے ای انداز میں کہا۔

" فنہیں۔ میں نے ان کے ماسک میک ای اتار دیئے تھے۔ اسرائیلی ایجنٹ ان تک وائیڈ گریل مثین کے ذریعے نہیں پہنچ سکیں

گے''.....عمران نے کہا۔ "اوہ پھر ٹھیک ہے"..... ٹائیگر نے اطمینان کا سانس لیتے

" كبيس ايما تو نبيس ہے كہ تهيں كيتھ نے اينٹی ڈيوكران أنجكشن لگایا ہو'،....عمران نے اجا نک کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک بڑار

"كيتھ نے۔ يه آپ كيا كهه رہے ہيں باس-كيتھ بھي تو انبي کی ساتھی ہے۔ وہ بھلا میری جان کیوں بچائے گی'،.... ٹائیگر نے حیران ہوتے ہونے کہا۔

"جب تمہاری اور کیتھ کی فائٹ ہوئی تھی اور تم نے کیتھ کو اجھال کر کھینک دیا تھا تو میں نے اس کی آ تھوں میں تمہارے

"تو میں اے اپنا ہاتھ کاٹ کر دے دول گا"..... ٹائیگر نے نه بنا کر کہا جیسے وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہو کہ وہ کیا کہنا اہتا ہے۔

"اگر اس نے اینے لئے تہمیں اپنے سر پر سہرا سجانے کا کہا تو

لیاتم اے اپنا سر کاف کر دے دو گے' .....عمران نے بنتے ہوئے

"نو باس۔ ایسا نہیں ہوسکتا۔ میں کسی اور رنگ میں اس کے شان کا بدلہ اتاروں گا کم از کم اس سے شادی نہیں کروں گا جاہے کھی میں کیوں نہ ہو جائے'' ..... ٹائیگر نے کہا پھر وہ احیا نک چونک

"شادی کے نام پر چونکے کیون ہو".....عمران نے پوچھا۔ "میں شادی کے نام پر نہیں چونکا ہوں۔ میری ریڈ کرشل رِنگ ائب ہے' .... ٹائیگر نے کہا۔

''ریڈ کرسٹل رنگ۔ یہ وہی رنگ ہے نا جوتم نے کاسٹریا ہے زیدی تھی اور اس رِنگ پرتم نے کچھ سائنسی کام بھی کئے تھا'۔ لران نے چونک کر یو چھا۔

''لیں باس۔ اس رنگ پر میں نے بہت کام کیا تھا۔ اس رنگ کا مدد سے میں ہرفتم کا اسلحہ جام کرسکتا تھا اور اس رنگ میں ایک ائکرو نیڈل تھروجھی موجود ہے جس سے میں نیڈل فائر کر کے کسی کبھی ہے ہوش کر سکتا تھا'' ..... ٹائنگر نے جواب دیا۔

سے نکال دیا تھا ساتھ ہی اس نے تمہارے وجہ سے میرے لئے بھی ایک اُنجکشن اور سرنج کا بندوبست کر دیا۔ تم نے اسے میرے سامنے

ہی کہا تھا کہتم میرے شاگرد ہو۔ اس لئے تمہارے ول میں اپنے لئے جگہ بنانے کے لئے اس نے تمہارے ذریع میری جان بچانے کا بھی انتظام کر دیا تھا''.....عمران نے حالات اور واقعات کا درست تجزیه کرتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ تو کیا اس بات کا کلارک اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو علم نہیں ہوا ہو گا''..... ٹائیگر نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

''نہیں۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ وہ تمہاری جان بچانے کے ساتھ ساتھ اینے ملک سے بھی وفادار رہنا چاہتی ہے۔ اس کئے اس نے یہ کام کلارک اور دوسرے ساتھیوں سے جھپ کر کیا ہو گا۔

اس کے خیال میں اگر متقبل میں ہم اسرائیلی ایجنٹوں کے سامنے آ بھی گئے تو کلارک اور اس کے دوسرے ساتھی کیتھ پر الزام نہیں لگا سكيل ك كهاس في مارى جان بيائى تقى "....عمران في كها\_ ''میں کیتھ کی پیند اور ناپیند کو تو نہیں جانتا کیکن اس نے

میرے ذریعے آپ کی جان بچا کر جھ پر واقعی بہت برا احمان کیا ہے۔ اگر بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کا پیر احسان ضرور اتاروں

"احسان کے بدلے کے طور پر اس نے تہمارا ہاتھ مانگ لیا

تو"....عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔

گا''.... ٹائیگر نے کہا۔

نے چو نکتے ہوئے یو حیما۔

تاثرات نمودار ہو گئے۔

"كياتمهيل يقين ہے كه وہ رِنگ كيتھ بى لے كئى ہے" يمراد كا" مران نے كہا-

میری انگلی پر انگوشمی کا مخصوص نشان بھی ہے۔ یہ اینے آپ میرک

انگل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیتھ نے مارک

جان بجائی ہے تو پھر مجھے بھی اس بات پر یقین ہے کہ ای نے

میرے انگل سے رِنگ نکالی ہو گی' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ "شاید وہ رنگ تمہاری نشانی کے طور پر اینے پاس رکھنا جاہتی ہو

گی تا کہ شہیں یاد دلا سکے کہ اس نے نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے

باس کی بھی جان بحائی تھی''....عمران نے کہا۔

'''کیں ہاس''..... ٹائنگر نے کہا۔

"كياتم كسي طرح سے اس ينگ سے لنك كر ہو سكتے ہو"۔

عمران نے چند کمیح خاموش رہنے کے بعد یوچھا۔

"لیس باس ۔ اس رِنگ میں ایک مائیروٹر کیر بھی لگا ہوا ہے جس

کی وجہ سے میں اس رِنگ کی لوکیشن کا پینہ لگا سکتا ہوں''..... ٹائیگر

نے اثبات میں سر ہلا کر کہا تو عمران کے چرے یہ جوش کے

" كُدْ شو- كُدْ شو- اكريد رنگ كيتھ كے ياس ہے تو چر بم ان

تک آسانی سے پہنچ کتے ہیں۔ چلو جلدی کرو اور اپنی ریڈ کرش رِنگ سے لنک کرو اور پہ کرو کہ وہ رِنگ اس وقت کہاں موجود

"لیں باس' ..... ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ دونوں رہائش گاہ سے

''رینگ میری انگل سے باقاعدہ نکالی گئ ہے باس۔ یہ دیکھیں ارتکاتے چلے گئے۔عمران کی کار ای جگه موجود تھی جہاں اس نے

اُن گاہ میں داخل ہونے سے پہلے پارک کی تھی۔ ابھی وہ کارتک

الج ای تھے کہ انہیں سامنے سے چند کاریں اس طرف آتی ہوئی لانی دیں۔ ان کاروں کو دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر مسکراہے آ لا۔ وہ کاریں یا کیشیا سیرٹ سروس کے ممبران کی تھیں۔

کھ بی در میں کاریں ان کے قریب آ کر رک کئیں اور ان مران نکل کر باہر آ گئے۔

"تم دونول يهال كيا كررے مؤ"..... جوليا نے ان كى جانب

ان ہو کر د مکھتے ہوئے یو چھا۔

"كيول- كياتم يبال مارى تلاش مين نبيس آئى مؤ".....عمران

'ہیں۔ ہمیں تو چیف نے ماڈرن کالونی کی کوتھی نمبر سات سو الم میں جانے کا تھم دیا تھا جہاں اسرائیلی گرین ایجنس کے الن موجود ہیں' .....صفدر نے جواب دیا۔

"چیف کواس رہائش گاہ کا کیسے علم ہوا".....عمران نے پوچھا۔ "ہم نے ہیڈمر کو دانش منزل پہنچایا تھا۔ چیف نے شاید اس کی الله محلوا كراس سے اسرائيلي ايجنٹول كے بارے ميں معلومات الل كا بين ".....كينين ظليل في جواب ديا تو عمران ايك طويل

سانس لے کر رہ گیا۔

"عمران صاحب کی موجودگی میں بیرسب کہ رہے ہو۔ تمہارا کیا

ایجنٹ وہاں اپنا کوئی سراغ چھوڑ گئے ہوں''.....نعمانی نے کہا۔

خیال ہے عمران صاحب اور ان کے شاگرد نے کوشی کو چیک نہیں کیا ہو گا''.....صدیقی نے منہ بنا کر کہا تو نعمانی اثبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ''اگر اس کوشمی میں کوئی نہیں ہے تو میں چیف کو اطلاع دے رین ہول''..... جولیا نے کہا اور اس نے ہینڈ بیگ سے سل فون فال کر چیف کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "تم اپنا کام کرو' .....عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر اثبات میں سر ہلا کر کار میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنا لیب ٹاب کمپیوٹر اٹھا کر ائی ریڈ کرشل رنگ کو سرج کرنا شروع کر دیا جو اس کی انگل سے کیتھ اتار کر لے گئی تھی۔

"ولیکن تم اس علائے میں کیا کررہے ہو کیا چیف نے تہمیں بھی ای کوشی یررید کرنے کے لے بھیجا ہے "..... تنویر نے یو چھا۔ " فنہیں۔ ہم نے اس کوشی یر رات کو ریڈ کرنے کی کوشش کی تھی کیکن حاری اس کوشش نہیں ہمیں بلینک کر دیا تھا''.....عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "بلینک کر دیا تھا۔ کیا مطلب "..... جولیا نے حیران ہو کر کہا تو عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ "اوه- اس كا مطلب ہے كه كلارك اور اس كے ساتقى كوشى حیور کر جا کیکے ہیں' ..... جولیا نے ہونٹ تھینجتے ہوئے کہا۔ ''ہاں۔ کوشی خالی ہے۔تم اگر خالی کوشی پر ریڈ کرنا جاہوتو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا''....عمران نے مخصوص کیجے میں کہا۔ "ہم احمق نہیں ہیں جو خالی کوئٹی پر ریڈ کرتے پھریں۔تہاری وجہ سے اسرائیل ایجن جارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ تہاری جگہ اگر ہم نے یہاں ریڈ کیا ہوتا تو میں دیکھا کس طرح سے وہ مارے ہاتھوں سے فی کر نکلتے'' ..... تنویر نے غصیلے کہے میں کہا۔ "فلطی ہو گئ بھائی۔ آئندہ میں کوئی بھی کامتم سے بوچھ کر ہی کیا کرول گا''.....عمران نے برای معصومیت سے کہا تو وہ سب مسکرا دیے جبکہ تنویر برے برے منہ بنانے لگا۔ ''ہمیں کوشی میں جا کر سرچ کرنا جاہئے۔ ہوسکتا ہے اسرائیلی

میں نکل کھڑا ہوا۔

کلارک اور اس کے ساتھیوں نے دار ککومت کے ایک ایک جھے کو سرچ کیا تھا لیکن وائیڈ گریل مثین میں دوسرے کی جی فور کے کریڈیم ماسک میک آپ کا کاشن نہیں ملا تھا۔ وہ سب رات بھر جاگتے رہے تھے جس کی وجہ سے ان پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ جب صبح تک انہیں کوئی کاشن نہ ملا تو وہ واپس اس رہائش گاہ میں آگئے۔ کیتھ، ہڈس اور ہیرس تو جا کر کمروں میں سو گئے تھے لیکن کلارک کی آتھوں مین نیند کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔

کلارک کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ باقی بی فور کو کیوں تلاش نہیں کر سکا ہے۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں عمران نے بی فور کے باقی سائنس دانوں کے کریڈیم ماسک میک آپ نہ اتار دیئے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تھا تو کلارک واقعی ان سائنس دانوں کا وائیڈ گریل مشین سے پیت نہیں لگا سکتا تھا۔ چونکہ کلارک کو نیند نہیں آ ربی تھی اس لئے اس نے ووسرے تین سائنس دانوں اور ان کی لیبارٹری کا پیتہ لگانے کے لئے ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کرنے کا پروگرام بنا لیا اور پھر وہ ایک مشین لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں ڈاکٹر مبشر ملک کو بے ہوش کر کے رکھا گیا تھا۔

بہ کارک نے کئی گھنٹے لگا کر ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اسکین کیا اور اس کے مائنڈ کا رزلٹ لے کر اپنے کمرے میں آگیا۔ جب اس نے ڈاکٹر مبشر ملک کا اسکین کیا ہوا مائنڈ سٹڈی کیا تو رید دیکھ کر وہ کلارک کے چرے پر شدید عصہ اور الجھن کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ ابھی تھوڑی در پہلے ایک نئ رہائش گاہ میں واپس آیا تھا۔

ماڈرن کالونی سے نگلتے ہوئے اس نے بلیک ڈائمنڈ کلب کے ہیڈمر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سے اس کا رابطہ خبیں ہوا تھا تو کلارک نے ہیڈمر کے نائب ڈیمرس سے بات کی تھی جس نے ماڈرن کالونی سے دور ایک نئی کالونی میں اسے ایک ادر رہائش گاہ کا پید بتا دیا تھا۔

کلارک اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر مبشر ملک کو لے کر فوری طور پر اس نئی رہائش گاہ میں آتے ہی کلارک نے ڈاکٹر مبشر ملک کو وہیں چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وین میں وائیڈ گریل مشین رکھ کر باقی تین جی فور کی علاش

" كيوں - تم في تو كہا تھا كہ تم شديد تھك گئے ہو اور سونے كے لئے اپنے كمرے ميں كے لئے اپنے كمرے ميں سونے كے لئے گئے تب ہى ہم بھى اپنے كمروں ميں گئے تيے ،.... برس نے كہا۔

''ہاں۔ مگر یہاں آ کر مجھے نیند نہیں آئی تھی''..... کلارک نے اثبات میں سر ہلا کر جواب دیا۔

''تو پھر اب تک کیا کرتے رہے ہوتم''..... ہیرس نے بوچھا تو کلارک نے انہیں ساری تفصیل بتا دی جے س کر وہ نتیوں بھی پریثان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

''اب تک تو عمران اور اس کا ساتھی ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ عمران کے ساتھ ہی اس کے مائنڈ میں موجود کوڈ کی بھی ختم ہو گئ ہو گا۔ رات ہم تمہارے ساتھ ہر طرف پھرتے رہے ہیں لیکن تمہیں تین سائنس دانوں کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر میشر ملک کو اس بات سے لاعلم رکھا گیا تھا کہ اس کے ساتھی سائنس دان اس سے کنٹے فاصلے پر اور کہاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اینے ساتھوں کے ساتھ جس لیبارٹری میں کام کرتا تھا اس لیبارٹری کے بارے میں بھی اس کے مائنڈ میں کچھنہیں تھا یول لگتا تھا جیسے ایک خاص مقام پر ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کوٹرانس میں لا كر با قاعدہ لاكڈ كر ديا كيا تھا تاكه كى انكين مشين ہے اس كا مائنڈ اسکین کیا جائے تو مخصوص معلومات سے زیادہ اس کے دماغ کا ڈیٹا حاصل نہ کیا جا سکے اور بیر کام سوائے عمران کے اور کوئی نہیں کرسکتا کلارک کوعمران پر بے حد غصه آرم تھا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اوین کرنے کی، کی عمران کے یاس تھی جسے کلارک ہلاک ہونے

گلارک تو عمران پر بے حد عصد ا رہا تھا۔ واسر جسر ملک ہ ماسکہ اوپن کرنے کی، کی عمران کے پاس تھی جسے کلارک ہلاک ہونے کے لئے ماڈرن کالوئی کی رہائش گاہ میں چھوڑ آیا تھا۔ جب تک عمران اسے کوڈ کی نہ بتا دیتا اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کا ماسکٹ کمل طور پر اسکین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھکا وٹ ہونے کے باوجود کلارک کو نینر نہیں آ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب باقی سائنس وانوں کو کہاں تلاش کرے یا عمران سے کوڈ کی کیسے حاصل کرے جس سے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا ماسکٹر اوپن کر کے اس سے معلومات حاصل کر سکے۔

جی فور کے دوسرے کسی سائنس وان کے میک اپ کا کاشن ٹہیں ملا

293

خیال تھا کہ اگر انہیں تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں یہاں مصری ڈانس گرلز کے شو کا انعقاد کرنا پڑے گا۔ جہاں بھی مصری ڈانس گرلز کا شو

ہو گا یہ چاروں سائنس دان وہاں ضرور پینچیں گے''..... کلارک نے

ليا\_

"" تو پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے۔ یہاں عموماً مصری خواتین کا طاکفہ شوز کے لئے آتا رہتا ہے۔ ہم یہاں کسی

مصری خوامین کا طائفہ شوز کے لئے آتا رہتا ہے۔ ہم یہاں گا سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس شو کو دیکھنے کے لئے آنے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سن لائٹ ویژنل گلاسز موجود

کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سن لائٹ ویڑنل کلاسز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کا بھی میک کے ہیچھے چھیا ہوا چرہ آسانی سے دکھے سکتے ہیں۔ جی فور کے کریڈیم ماسک میک اپ اتار کر انہیں جو بھی میک اپ کئے گئے ہوں گے وہ عارضی ہی ہوں

گے جو سن لائٹ ویژنل گلاسز کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں حصیب کی وجہ سے ہماری نظروں سے نہیں حصیب کی سے کہا۔ گااور ہم انہیں فوراً اٹھا لیں گئ '…… ہٹرس نے کہا۔

میرے سروں کا پیف واسر مسر ملک کے تاہیا ہے۔ جب ہوگتا ہے کہ اب باقی سائنس دانوں کو انڈر گراؤنڈ کر دے۔ جب کی عیر کی ہم یہاں موجود ہے وہ ان سائنس دانوں کو الی کسی بھی غیر

تھا اب تم کہدرہے ہو کہ عمران نے ان کا میک اپ اتار دیا ہو گا تو پھر ہم باقی سائنس دانوں کو کیسے تلاش کریں گے''..... ہیرس نے حیران ہو کر کہا۔

''یہی سوچ سوچ کر تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کوعمران نے اس انداز میں لاکڈ کر رکھا ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ نہ وہ اپنے ساتھی سائنس دانوں کی رہائش گاہوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے

اور نہ ہی اس کے مائنڈ کا وہ حصہ کھل رہا ہے جس سے یہ پہتہ چل سکے کہ وہ کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں اور وہ لیبارٹری کہاں ہے''.....کلارک نے غصے اور جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔

''تم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں وائیڈ گریل مثین کے ذریعے ان سائنس دانوں کو پتہ نہ چلا تو تم ایسا طریقہ کار اختیار کرو گے کہ چاروں سائنس دان خود ہی اینے بلوں سے نکل کر سامنے آ جا ئیں

نے''.....کیتھ نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں۔ یہ چاروں سائنس دان حسن پرست ہیں لیکن ان کی حسن برستی صرف مصری عورتوں کے لئے ہے۔ یہ چاروں مصری

عورتوں کا رقص دیکھنا ہے حد پند کرتے ہیں۔ اسرائیل ہیں بھی جب بھی مصری ڈانسر گرلز کے شو منعقد ہوتے تھے تو یہ سب کام جھوڑ کر ان شوز کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے تھے۔ اس لئے میرا جائے اور وہ اس وقت تک کے لئے بے ہوش ہو جائے جب تک کہ عمران خود ایک بار پھر اس کا مائنڈ ٹرانس میں لے کر اسے بیدار نہ کرئے''.....کلارک نے جواب دیا۔

" " تعجب ہے۔ عمران تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ شاطر ثابت ہوا ہے۔ اس نے جی فور کے مائنڈ زبھی اپنے کنٹرول میں کر رکھے سے " ...... ہٹن نے کہا۔

سے .....ہر ں سے ہوں۔ ''ہاں واقعی۔ اس کی ذہانت کی داد دینی پڑنے گی وہ ہمیشہ دور کی ہی سوچنا تھا''..... ہمیرس نے کہا۔

کی ہی سوچیا تھا ''''' ہیراں نے بہا۔ ''تھا تم شاید اس لئے کہہ رہے ہو کہ وہ اب ہلاک ہو چکا ہے''''' ہلان نے کہا تو ہیراں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''اگر عمران زندہ ہوتا اور یہاں آ جاتا تو کیا تم اس کا ماسَنڈ اسکین کر کے اس سے کوڈ کی حاصل کر سکتے تھے''''' کیتھ نے

پوچھا جو اب تک خاموقی سے ان کی باتیں من رہی تھی۔

''ہاں۔ عمران اگر میرے قابو میں آجائے تو میں اس کا مائنڈ

ہیک کرسکتا ہوں۔ اس نے چاہے اپنا مائنڈ بھی لاک کر رکھا ہولیکن

اپنا مائنڈ کھولنے کے لئے اسے وہ کوڈ کی اپنے شعور میں ہی رکھنی

پڑے گی تاکہ وہ اس کی مرد سے اپنی لاشعوری کیفیت اجاگر کر

سکے۔ اگر اس کے مائنڈ کی کی اس کے لاشعور میں چلی جائے تو وہ

بھی اپنا مائنڈ ادبن نہیں کرسکتا۔ مجھے اس کے مائنڈ کی کی مل جائے

تو میں آسانی سے اس کے لاشعور میں جھانک سکتا ہوں اور پھر اس

محفوظ جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دے گا جہاں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہو' ..... کلارک نے کہا۔ خطرہ لاحق ہوسکتا ہو' ..... کلارک نے کہا۔ ''اوہ ہال۔ تب تو ہمارا مصری ڈانس گرلز والا آئیڈیا کام نہیں

''اوہ ہال۔ تب تو ہمارا مصری ڈانس کرنز والا آئیڈیا کام نہیں کرے گا''…… ہیرس نے کہا۔ ''جھے پہلے اس بات کاعلم ہوتا کہ عمران نے ڈاکٹر مبشر ملک کو

ٹرانس میں لے کر اس کا مائنڈ لاکڈ کر رکھا ہے تو میں عمران کو بھی اٹھا کر یہاں لے آتا۔ اس پر چونکہ ڈیوکران فلیش کا اثر ہے اس لئے اس کا مائنڈ اسکین کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی اور میں اس کے مائنڈ سے وہ کوڈ کی نکال لیتا جس کی مدد سے ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اوین کرسکتا تھا''.....کلارک نے کہا۔

''اب عمران کو یہاں لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوہیں گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اب تک تو اس کے دماغ کی ساری رگیس پیٹ گئی ہول گی اور وہ موت کی اندھی کھائیوں میں گر چکا ہو گا''……ہیرس نے کہا۔

اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انہیں ڈیوکران فلیش سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ وہ لاکھ جتن کرتے مگر عمران اور ٹائیگر کو ہوش میں لانا ان کے لئے ممکن نہیں تھا''.....کارک نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔

" تم جانے ہو کہ میں ایے لوگوں کو بے حد پند کرتی ہوں جو مجھ سے مارشل آرٹس میں زیادہ دسترس رکھتے ہوں۔ خاص طور پر وہ انسان جو میرے مقابلے پر آئیں اور نہ صرف میرے مملول کا دفاع کر سکیں بلکہ مجھے مقابلے میں شکست سے بھی دوچار کر دیں'' .....کیتھ نے کہا۔

"بال مراس بات كاعمران اور ٹائيگر كے ہوش ميں رہنے سے كيا تعلق ہے" ..... بدس نے الجھے ہوئے ليج ميں كہا۔ كلارك اور ہيں غور سے كيتھ كى طرف دكھ رہے تھے جيسے وہ كيتھ كے چرے سے بچھ برٹھنے كى كوشش كر رہے ہول۔

"بہت تعلق ہے۔ تم تنوں پر عمران نے حملہ کیا تھا لیکن میرے مقابلے پر عمران کا شاگرہ ٹائیگر تھا جس سے میری اسرائیل میں بھی فائٹ ہو چکی تھی۔ اسرائیل میں بھی میں ٹائیگر سے مات کھا گئ تھی۔ اس کے فائٹ کرنے کا انداز نیا اور انتہائی یونیک تھا میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میں اپنے مارشل آرٹس کے فن کو اور زیادہ کھاروں گی اور اس کے مزید گر سیکھوں گی اور پھر اگر بھی ٹائیگر میرے مقابلے پر آیا تو میں اسے چند ہی کھوں میں زمین چائنے پر میرے مقابلے پر آیا تو میں اسے چند ہی کھوں میں زمین چائنے پر مجبور کر دوں گی۔ پھر میں نے یہ سب گر سیکھے تھے اور یہ اتفاق ہی

کی کوڈ کیز حاصل کرسکتا ہوں لیکن اب ایبا شاید ہی ہو کیونکہ عمران پر میں نے ڈیوکران فلیش کا وار کیا تھا جس سے چ نگلنا اس کے لئے ناممکن ہے اور اس کے مردہ دماغ سے کوئی بھی کوڈ کی حاصل کرنا اب ممکن نہیں ہے' ..... کلارک نے افسوس زدہ لیجے میں کہا۔ "اگر میں کہوں کہ عمران اور اس کا شاگرد ٹائیگر ہلاک نہیں ہوئے ہیں اور وہ زندہ ہیں تو'' ..... کیتھ نے کہا تو نہ صرف کلارک بلکہ ہڈس اور ہرس بھی بری طرح سے اچھل پڑے۔

"کیا!۔ بیتم کیا کہہ رہی ہو کیتھ۔تم جانتی ہو کہ میں نے ان

پر ڈیوکران فلیش کا دار کیا تھا اور دہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ ان کے پاس چوہیں گھنٹوں کے اندر اندر ان کی آئھوں کی مخصوص رگوں میں اینٹی ڈیوکران آئجکشن نہ لگائے جا کیں تو انہیں کی بھی صورت میں ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ چوہیں گھنٹوں کے پورے ہوتے ہی ان کے دماغوں کی تمام رگیں پھول کر پھٹنا شروع ہو جا تیں پھر ان کا زندہ رہنا مشکل ہی نہیں نامکن تھا قطعی ناممکن'' ..... کلارک نے کہا۔

''اینٹی ڈیوکران لگانے سے تو ان کی جانیں کی سکتی تھیں نا''.....کیتھ نے اس انداز میں کہا۔

''ہاں۔ مگر ہم انہیں وہاں اسی حالت میں چھوڑ آئے تھے۔ اگر وہاں ان کے ساتھی بھی ان کی مدد کو پہنچ جا کیں تو وہ اس بات کا

تھا کہ یہاں میرے مقابلے پر ٹائیگر ہی آیا تھا۔ کیکن اس کے

مقابلے میں میری ساری محنت اور میری تکنیک فلاپ ہو کر رہ گئی

تھی۔ ٹائیگر نے میرے ہر وار کا نہ صرف انتہائی ماہرانہ انداز میں

وں سے حجیب کر کمرے میں جا کر اس کی آ تھوں کی مخصوص اوں میں اینٹی ڈیوکران انجکشن لگا دیا تھا''.....کیتھ نے اس انداز ان کہا تو نہ صرف کلارک بلکہ ہڑس اور ہیرس نے بھی غصے سے بڑے جھینج لئے۔

"تہباری اس حرکت کا جب چیف کو پتہ چلے گا تو وہ تہبارا اور مارشل کر دے گا کیتھ۔ تم نے ایسے وشمن کی مدد کی ہے جو گئ بار اسرائیل میں آ کر اسرائیل کو شدید نقصان پیچا چکا ہے "۔ بیرس نے غصیلے لہجے میں کہا۔

"دوشن کو دوست بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ جو میرا، دوست بن سکتا ہے وہ میری وجہ سے اسرائیل کا بھی دوست بن سکتا ہے اور ٹائیگر بیے وہ میری وجہ سے اسرائیل کا بھی دوست بن سکتا ہے اور ٹائیگر بیے انسان اگر ہماری ایجنسی کا حصہ بن جا میں تو پھر گرین ایجنسی کا ہم پوری دنیا میں اول نمبر بر آ جائے گا اس لئے میرانہیں خیال کہ بیف کومیری اس حرکت پر کوئی اعتراض ہوگا".....کیتھ نے کہا۔ "ہونہہ۔ تو تم یہ کہنا جا ہتی ہو کہ ٹائیگر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو بکا ہ اور تم اس سے جو پچھ کہوگی وہ مان جائے گا"..... کلارک نے غراکر کہا۔

"دنہیں۔ میں نے الیانہیں کہا" ..... کیتھ نے کہا۔
"تو پھرتم اس کے دوست بننے کا کیوں کہدرہی ہو" ..... ہڑت اللہ جما

"وہ زندہ رہے گا تو وہ ہمارے پیچیے آنے کی کوشش کرے گا

دفاع کیا تھا بلکہ اس نے مجھے بار بار زمین چائے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر اس نے آخری وار کر کے جس طرح مجھے اٹھا کرتم نتیوں پر پھینک دیا تھا میں ای وقت اس کے فن سے مرعوب ہو گئ تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹائیگر وہ انسان ہے جو میرا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ وہ مجھ سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر میں اسے سکتا ہے۔ وہ مجھ سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر میں اسے

اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتا ہے''.....کیتھ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔
"دو کیا تم اسے پیند کرنے لگی تھی''..... ہیرس نے اسے غور

شکست نہیں دے سکتی تھی تو دنیا کا کوئی بھی مارشل آرٹس کا ماسر

ے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"آئیڈیل پند آنے پر ہی بنایا جاتا ہے'....کیتھ نے جواب

'' کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ تم ٹائیگر کو پیند کرتی ہو اور تم نے اسے زندہ رکھنے کے لئے اس کی آ کھون میں اینٹی ڈیوکران کا انجکشن لگا دیا ہے''…… کلارک نے اسے چھتی ہوئی نظروں سے

دیکھتے ہوئے بوچھا۔ ''ہاں۔ میں اسے زندہ رکھنا جاہتی تھی اس لئے میں نے تم "تو تم نے نہ صرف ٹائیگر بلکہ عمران کی جان بھی بچا کی ہے۔ کیے ممکن ہے کہ ٹائیگر ڈیوکران کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے کیتھ۔ ہم نے اسرائیل کے ان دشمنوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی جو اسرائیل کے بدترین دشمن تھے اور تم پودی اور اسرائیلی ہونے کے بادجود ان دشمنوں کی مدد کرنے وہاں

ہودی اور اسرائیلی ہونے کے باوجو بنچ گئی تھی''.....کلارک نے کہا۔

افی می میں اسسا طارت سے بہا۔

"میں نے تو ٹائیگر کے دل میں اپنے گئے ہمدردی پیدا کرنے
کے لئے وہاں انجکشن اور سرنج چھوڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ
بب ٹائیگر کو معلوم ہو گا کہ وہ اور اس کا باس میری وجہ سے بھینی
موت کے منہ سے نکلے ہیں تو وہ میرا احسان مند ہو جائے گا اور
امانی سے میری دوسی قبول کر لے گا'' .....کیتھ نے کہا تو کلارک

فرا کررہ گیا۔
"نیہ تمہاری خام خیالی ہے کیتھ۔تم عمران اور اس کے ساتھیوں
کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ وہ عورتوں سے دور رہنے والے
لوگ ہیں۔ احسان کا بدلہ وہ احسان سے اتارنا جانتے ہیں۔ احسان
کے بدلے کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھامتے۔تم نے عمران اور ٹائیگر کو
زرہ رکھ کر نہ صرف ہمارے ساتھ غداری کی ہے بلکہ گرین ایجنی

اور اسرائیل سے بھی غداری کی مرتکب ہوئی ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تہاری اس حرکت پر میں تہہیں ابھی اور اس وقت گولیوں ہے اُڑا دول لیکن''.....کلارک نے انتہائی غصلے کہجے میں کہا۔

اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم اسے اپنے قابر میں کہ لیے اب قابر میں کہ اسے اپنے قابر میں کرنے کے بعد ہم اس کا مائنڈ کنٹرول کر لیں گے تو چھر وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی'……کیتھ نے کہ مسکراتے ہوئے کہا۔
''یہ سب تمہاری خام خیالی ہے کیتھ۔ ٹائیگر عمران جیسے انسان کا کہا۔

شاگرد ہے۔ وہ آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تم نے اسے اینٹی ڈیوکران لگا دیا ہے لیکن جب وہ اپنے ہاس کی لاش دیکھے گا تو اس کی نفرت ہمارے لئے اور زیاوہ بڑھ جائے گی اور وہ آگ کا طوفان بن کر ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہو گا جسے قابو کرنا

ا کے فاقواق بی کر مہاری ماں یں کی طرا ہو ہ بھے فاہو رہا شاید ہمارے بس سے بھی باہر ہو جائے''.....کلارک نے کہا۔ ''میں نے عمران کی جان بچانے کے لئے وہاں ایک ایننی

ڈیوکران کا انجکشن اور ایک خالی سرنج رکھ دی تھی۔ اب یہ ٹائیگر کی

قسمت ہے کہ چوہیں گھنٹوں سے قبل اسے ہوش آ جائے۔ اگر اسے بروث تہ ہوت آ جائے۔ اگر اسے بروثت ہوت آ گا کہ تم نے ان پر فرودت ہوت آ گیا تو وہ انجکشن دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ تم نے ان پر فروکران فلیش کے بارے میں جانتا ہو گا تو اسے یہ بھی معلوم ہو گا کہ عمران کو ڈیوکران فلیش کے اثر سے نکا لئے کے لئے اسے عمران کی آ تکھوں کی کن رگوں میں انجکشن لگانا ہے اور کتنی مقدار میں لگانا ہے ''……کیتھ نے کہا تو کلارک نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لئے۔ اس

کا چرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔

''لیکن کیا''.....کیتھ نے اس کی جانب جواباً عضیلی نظروں ہے

تہیں میرے لئے ٹائیگر کا مائنڈ بھی سکین کرنا ہو گا اور اسے میرا

روست بنانا ہوگا۔ بولو کر سکتے ہوالیا''.....کیتھ نے کہا۔ "بونہد ایا تب ہی ہو گا نہ جب وہ دوبارہ ہمارے قابو میں

ہ کیں گئے' ..... ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔

"وہ جارے قابو میں آئیں کے ضرور آئیں گے بلکہ میں تو

یہاں تک کہد سمتی ہوں کہ وہ بہت جلد یہاں اس رہائش گاہ میں بھی

آئیں گے' ..... کیتھ نے کہا اور کلارک، ہدمن اور ہیرس اس کی بات بن کر ایک بار پھر اچھل پڑے۔ "کیا مطلب۔ کیاتم ان کے لئے وہاں کوئی سراغ بھی جھوڑ کر

آئی ہو تاکہ وہ آسانی سے ہم تک بھنے جائیں' ..... بڑی نے ہکاتے ہوئے کہا۔

و ونہیں۔ میں ٹائیگر کے ہاتھ سے اس کی ریڈ کرٹل رنگ اتار لائی ہوں۔ یہ دیکھو یہ ہے وہ رنگ' .....کیتھ نے کہا اور اس نے واكين باتھ كى ايك انگلى ميں موجورخ تكينے والى ايك انگوشى دکھاتے ہوئے کہا۔

"اس رنگ سے کیا ہوگا"..... ہیرس نے حیرت بھرے کہے

''اس رنگ میں ایک مائیکرو ٹریکر لگا ہوا ہے۔ ٹائیگر کو جب معلوم ہو گا کہ اس کی ریڈ کرشل رنگ میرے پاس ہے تو وہ اسے

ٹریک کرے گا جس کے نتیج میں اسے ہماری لوکیش کاعلم ہو جائے

د مکھتے ہوئے کہا۔ ''گرین ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھ ہوئے ہیں اور میں اصول کے تحت اپنے کسی ساتھی کو نقصان

پنجانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن تمہاری یہ احقانہ حرکت تمہیں لے ڈویے گی۔ میں چیف کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دول گا۔ دہ تمہاری اس غلطی کی سزا دے یا تنہیں چھوڑ دے اس کا فیصلہ چیف ہی کرے گا''.....کلارک نے کہا۔

'' ابھی تم کہدرہے تھے کہ اگر عمران زندہ ہوتا تو تم اسے قابور کے اس کے مائنڈ سے کوڈ کی حاصل کرنا جاہتے ہو۔ اس لئے آ میں نے تمہیں میرسب کھ بتایا ہے اور تم کہدرہے ہو کہتم میرب چیف کو بتا کرمیرا کورٹ مارشل کراؤ گے بیرتو غلط بات ہے'' کیتھ نے منہ بنا کر کہا۔

"بونہد کیا غلط ہے اور کیا صحیح اس کا فصلہ چیف کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہتم نے عمران اور ٹائیگر کوئی زندگی دے کر ہم سے غداری کی ہے اور بس' ..... کلارک نے مر جھٹک کر کہا۔

"اگر میں عمران اور ٹائیگر کو پکڑ کرتمہارے حوالے کر دوں توتم عمران کے مائنڈ سے اپنی مطلوبہ کوڈ کی حاصل کر کے اسے ہلاک کر دینا میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ

الی تیاری کروں گا کہ انہیں مارا بیاستقبال مرنے کے بعد بھی بھی نہیں بھولے گا' ..... کلارک نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔ "تہارا ٹارگٹ عمران اور یاکیشا سیکرٹ سروس کے ممبران ہونے حامیں ٹائیگر نہیں۔ اس کے لئے تنہیں مجھ سے وعدہ کرنا ر بے گا کہ تم اسے نہ صرف زندہ رکھو کے بلکہ اس کا مائنڈ کنٹرول كر كے اسے ميرا دوست بھي بنا دو كے ہميشہ كے لئے''.....كيتھ ''او کے۔ میں تم سے وعدہ کرنا ہوں کہ میں ٹائیگر کو بچھ نہیں کہوں گا۔ میں اس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے ہمیشہ کے لئے تمہارا غلام بنا دوں گا۔ وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ تم کہو گی تو وہ بنسے گا تم چاہو گی تو وہ روئے گا۔تمہارے کہنے پر ہی وہ سوئے اور جاگے گا بھی''.....کلارک نے کہا تو کیتھ بے اختیار ہنس بڑی۔ کلارک کی بات سن کر بڈس اور ہیرس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹیں آ گئیں۔ وہ چاروں بیٹھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کی تیار یوں کے سلسلے میں ڈسکس کمرنا شروع ہو گئے تا کہ عمران اور

اس کے ساتھی جب اس رہائش گاہ میں ریڈ کرنے کے لئے آئیں تو وہ ان کے پھیلائے ہوئے موت کے جال سے کسی بھی طور بر پھ کر نہ جاسکیں۔

گا اور وہ عمران کے ساتھ یہاں ریڈ کرنے ضرور آئے گا۔ میں عامتی ہوں کہ ہم ان کے آنے پر استقبال کے لئے پہلے سے ہی اینی تیاری مکمل کر لیں۔ اس بار ہوسکتا ہے کہ عمران اور ٹائیگر یہاں ا کیلے نہ آئیں اور وہ سکرٹ سروس کی بوری فورس کے ساتھ آئیں۔ سوچو اگر عمران کے ساتھ یا کیشیا سیرٹ سروں کے تمام ممبران مارے قابو میں آ جائیں تو ہم یہاں اپنا مشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کومکمل طور برختم کر كت بين " ..... كيته ن كها تو كلارك حيرت سے اس كى شكل و كيھنے لگا۔ چند کمجے وہ سوچتا رہا پھراس کا چرہ کھل اٹھا۔ ''اگر ایسا ہو جائے تو تہاری یہ غداری اسرائیل کے لئے انتہائی سود مند ثابت مو گی کیته عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس کوختم کرنا نه صرف ہمارے لئے بلکہ اسرائیل کے مفاد میں بھی ہو گا جس سے نه صرف تمہارا بلکہ گرین ایجنس کا مورال بھی یوری ونیا میں بے حد بلند ہو جائے گا اور پوری دنیا گرین ایجنسی کے اس کارنامے کو سراہے گی کہ ہم نے عمران سمیت یا کیشیا سکرٹ سروں کوختم کر دیا

ہے' ..... کلارک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ "تو چھر جلدی کرو۔عمران اور اس کے ساتھیوں کا استقبال ہم انتهائی شایان شان طریقے سے کریں گے''.....کیتھ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار کلارک بے اختیار ہنس بڑا۔ ''ضرور ضرور۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کی

گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کا علم ہو گا وہ ان کی سرکونی کے لئے نکل جائیں گے۔چیف نے عمران کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں ہے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہرصورت میں زندہ بچا کر لائیں جس پر عمران نے چیف کو بتایا تھا کہ اسرائیلی ایجٹ اس وقت تك واكثر مبشر ملك كونقصان نهيس يهني سكت جب تك وه ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اس کی لگائی ہوئی کوڈ کی سے اوین کر کے اس سے اپنی مطلوبہ معلومات نہ حاصل کر لیں ۔ عمران نے چیف کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا تھا

کہ اس نے ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کو اس انداز میں کنٹرول کر رکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرا تخص انہیں اپنی ٹرانس میں لانے کی کوشش كرے كايا كھران كے مائنڈكى كسى مشين سے اسكينگ كى جائے گی تو ڈاکٹر میشر ملک کا مائٹر مکمل طور پر بلینک ہو جائے گا اور ان یر گہری نیند طاری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مبشر ملک اس وقت تک نہیں

جاگیں گے جب تک خود عمران ان کے مائنڈ کوٹرانس میں لا کر انہیں جاگنے کا تھم نہ دے۔ اس لحاظ سے فی الوقت ڈاکٹر مبشر ملک اسرائیلی ایجنٹوں سے محفوظ تھے۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ وہ ان سے ایی مطلوبه معلومات حاصل نه کر لیتے اور ان کی مطلوبه معلومات انہیں ڈاکٹر مبشر ملک کا لاشعور اوین کرنے سے ہی حاصل ہوسکتی تھی جوان کے لئے ناممکن تھا۔

عمران اور اس کے ساتھی اس وقت رانا ہاؤس میں موجود تھے۔ عمران ان سب کو لے کریہاں پہنچ گیا تھا۔ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ بی تھا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر اپنی ریڈ کرشل رنگ کوٹریک كرنے كى كوشش كر رہا تھاليكن اس كا ابھى تك رنگ سے لنك نہيں ہوا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا کہ کیتھ کو شاید اس بات کا علم ہو چا ہے کہ ریڈ کرشل رنگ میں ٹریکر موجود ہے اس لئے اس نے ٹریکرسٹم آف کر دیا ہے۔ چونکہٹریکرسٹم آف تھا ای لئے ٹائلگر کا ابھی تک اس رِنگ سے لنگ نہیں ہو سکا تھا لیکن ٹائیگر مسلسل این کوششول میں لگا ہوا تھا۔ عمران نے ممبران کے سامنے چیف سے بات کی تھی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی چیف سے

اجازت بھی لے لی تھی کہ جیسے ہی انہیں اسرائیلی گرین ایجنسی کی

بے حد تیز ایجنٹ ہیں اس کئے ان پر ریڈ کرنے کے لئے ان سب

عمران نے ممبران سے کہا تھا کہ کلارک، کیتھ، ہڈس اور ہیرس

نہیں ہے۔ مگر وہ پھر بھی انگوشی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور جس طرح سے اس نے انگوشی کے ٹریکر سٹم کو آف کیا ہے اس کے بارے میں وہ بخوبی جانتی ہے۔ میں نے اس کی آ تکھوں میں ٹائیگر کے لئے پہندیدگی کی چک دیکھی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ یا تو خود ٹائیگر کے پاس آئے گی یا پھر وہ انگوشی کا ٹریکر سٹم آن کرے گ تاکہ ٹائیگر اس کے پاس بھنج سکے'' سے میران نے کہا۔

''لیکن عمران صاحب۔ اتنا تو وہ بھی شخصی ہوگی کہ وہ اگر ٹائیگر کو پیند کرتی ہے تو بہ ضروری تو نہیں کہ ٹائیگر بھی اسے پیند کرتا ہو گا''……صفدر نے کہا۔

الم السلط میں ایک بار ٹائیگر اے بیند کرے وہ ٹائیگر کی دیوانی ہو چکی ہو اس سلط میں ایک بار ٹائیگر سے ضرور بات کرے گی اور اگر ٹائیگر نے اس کی دوئی قبول نہ کی تو وہ ٹائیگر کو قابو میں کر کے اس کا برین اسکین کرنے کی کوشش کرے گی اور زبردئی اس کے دماغ میں اپنی دوئی ٹھونے کی کوشش کرے گی' .....عمران نے کہا۔ دماغ میں اپنی دوئی ٹھونے کی کوشش کرے گی' .....عمران نے کہا۔ دماغ میں اپنی دوئی ٹھونے کی کوشش کرے گی' .....عمران نے کہا۔ درائر اس نے الیا کرنا ہوتا تو وہ ٹائیگر کو اس وقت بھی تو اٹھا کرا ہے ساتھ لے جا سکی تھی جب کلارک نے آپ کو اور ٹائیگر کو ٹروزان فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لئے تو اس وقت ٹروزان فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لئے تو اس وقت

ٹائیگر کو لے جانا ہے حد آسان تھا۔ وہ آپ کو مرنے کے لئے چھوڑ کر ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اس کا برین واش کر دین'……کیپٹن شکیل نے کہا۔ کو ہی جانا پڑے گا تا کہ وہ دوبارہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرسکیں۔
عمران کی اس بات پرممبران کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا اس لئے
وہ سب اس کے ساتھ رانا ہاؤس آ گئے تھے۔ اب انہیں صرف اس
بات کا انظار تھا کہ ٹائیگر اپنی ریڈ کرشل رِنگ کوٹر یک کر کے انہیں
اسرائیلی ایجنٹوں کے ٹھکانے کے بارے میں بتائے تو وہ سب وہاں
جا کر ریڈ کرسکیں۔
جا کر ریڈ کرسکیں۔
د'اگر کیتھ نے رنگ کا ٹریکرسٹم آف کر دیا ہے تو پھر ٹائیگر

اپنی ریڈ کرشل رنگ کو ٹرلیں کینے کرے گا۔ ظاہر ہے جب کیتھ کو معلوم ہو چکا ہے کہ رنگ میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور اس رنگ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہ احمق ہی ہو گی اگر دوبارہ ٹریکر سسٹم آن کرئے ہوئے ۔

'' وعشق انسان کو بعض اوقات سوچنے سمجھے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے''.....عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔

ر اس میں عشق کی بات کہاں سے آگئ'،..... جولیانے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''نو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیتھ نے ٹائیگر کی انگوشی کیوں اتاری ہو گی۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اس نے دیکھ لیا ہو گا کہ بیہ عام انگوشی

"اس کا سیدھا سادا جواب تو یہ ہے پیارے کہ ابھی اس نے جس طرح ٹائیگر سے اظہار عشق نہیں کیا ہے اس طرح اس کے ساتھی بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ کیتھ ہمارے چڑیا گھر کے ٹائیگر کے پنجوں کی اسیر ہو چکی ہے''……عمران نے اپنے مخصوص لیجے میں کہا۔

'' پنجوں کی اسیر''.....صفار نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''ٹائیگر میل ہے اور میلو کے بارے میں بیرتو نہیں کہا جا سکتا

ہے کہ کوئی فی میل اس کی زلفوں کی اسیر ہو چک ہے۔ ٹائیگر کے پنج ہی تیز دھار اور خونی ہوتے ہیں اور کیتھ کو چونکہ ٹائیگر کا خونخوارانہ انداز پیند آیا ہے اس لئے اسے ٹائیگر کے پنجوں کی اسیر

بننے کا ہی کہا جا سکتا ہے''.....عمران نے کہا تو وہ سب ہنس

"باس" اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہنا ٹائیگر جو سامنے موجود ایک کری پر بیٹیا ہوا تھا، نے عمران کو آ واز دیتے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہا تھا۔

'' کیا کیتھ نے ٹر میر سٹم آن کیا ہے''.....اس کی آواز س کر عمران نے یو چھا۔

''نو باس۔ اس نے ابھی تک ٹر یکر سٹم آن نہیں کیا ہے لیکن میں نے ریڈ کرشل رنگ کے ڈی وی آر کے سکنل بکڑ لئے

ہیں'..... ٹائنگر نے جواب دیا۔

''ڈی وی آر۔ اب میہ ڈی وی آر کیا ہوتا ہے''۔۔۔۔۔تنویر نے منہ بنا کر کہا اور وہ سب اٹھ کرٹائیگر کے پاس پہنچ گئے۔ٹائیگر نے کانوں پر ہیڈ فونز چڑھا رکھے تھے جس کا لنک اس لیپ ٹاپ کمپیوٹر

کے ساتھ تھا۔

ے من کا سات '' پیہ ڈیپ واکس ریکارڈر کا مخفف ہے۔ ریڈ کرسٹل رِنگ میں ''

ٹائیگر نے ایک مائیکرو ریکارڈر بھی لگایا ہوا ہے جس میں وہ ضرورت پڑنے پر دور اور نزدیک کی آوازیں کیج کرسکتا ہے''.....عمران نے
سے این از مان از میں سے ملا دما۔

ریئے پر دور اور ترویک کی ارسریاں کا جسی ہو دولہ اور ترویک کی جوانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ جواب دیا تو ان سب نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ''کیا ملا ہے تہریں ڈی وی آر سے''.....عمران نے ٹائیگر سے

ما۔ ''آپ خود ہی من لیں''..... ٹائیگر نے کہا اور اس نے کانوں

سے ہیڈ فون اتار کر عمران کی جانب بوھا دیا۔ عمران نے اس سے ہیڈ فون اتار کر عمران کی جانب بوھا دیا۔ عمران نے اس سے ہیڈ فون میں کیتھ، ہیڈ فون لیس کا اور ہیرس کی آوازیں سائی دینا شروع ہو گئیں وہ چاروں کسی موضوع پر نہایت جوش بھرے انداز میں ڈسکس کر رہے سے ان سے عمران ایک کری سنجال کر وہیں بیٹھ گیا اور انتہائی توجہ سے ان کی ماتیں سننے لگا۔

ں بایں کے قاطب ہو ہے۔ اوازیں نہیں سن سکتے''..... جولیا نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر یوچھا۔

اتیں کے کر وہاں پہنچ جائیں تا کہ وہ ہمارا شایان شان استقبال سکیں''....عمران نے اس انداز میں کہا۔

"لكتا ب انہوں نے جمارے لئے كوئى جال پھيلايا ہے تاكه وہ

ا کھیر عیس اور وہ چوتکہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ذریعے لیبارٹری اور رے سائنس وانوں تک نہیں پہنے سکے ہیں اب مارے یا پھر

ن صاحب کے ذریعے پنچنا حاستے ہیں'،..... کیپٹن شکیل نے کہا المران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔

"تم نے تو اب سے چ میرے کان کترنے شروع کر دیے ں۔ میں لاکھ کچھ چھیانے کی کوشش کروں لیکن تم ہر بات کا تجزیہ

ر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہو' .....عمران نے کہا تو وہ سب باختیار انھِل پڑے۔

"اوه-تههارا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل ٹھیک کہدرہا ہے۔ وہ وہ ب مارا شکار کرنا حاستے ہیں' ..... جولیا نے تیز لہے میں کہا۔ "ال شکار کرنے کے لئے انہیں مرغابیاں، تیتر اور بیر مہیں مل

ب تھ تو انہوں نے سوجا کہ چلوعمران اور یا کیشیا سکرٹ سروس کا ا شکار کرلیا جائے تا کہ وہ جب اسرائیل واپس جائیں تو انہیں ہٹر سر سمجھا جائے''.....عمران نے کہا تو ان سب نے ہون<sup>ے بھی</sup>نج

"كيا اس بات كا يبة چلا ہے كه وه اس وقت كہال مين"- تنوير ذعصيك لهج مين كها- و دنہیں۔ اس سٹم میں اسپیکرز کام نہیں کرتے۔ ڈی وی آر کی ریکارڈنگ سننے کے لئے ہیڈ فونز ہی استعال کئے جا سکتے ہیں'،.... ٹائیگر نے جواب دیا وہ سب خاموش ہو کر عمران کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے اور غور سے عمران کی جانب دیکھنے لگے۔عمران کے چبرے کا آتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کی باتوں کو

ا نہائی توجہ اور غور سے من رہا ہے۔ عمران تقریباً ایک گھنٹے تک ان کی باتیں سنتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کانوں سے ہیڈ فونز اتار دیے۔ اس کے چہرے پر انتہائی زہر انگیز مسراہٹ اجر آئی تھی۔

"كيا ہوا۔ كيا كہدرہے تھے وہ"..... جوليانے اسے كانوں سے میر فون اتارتے د کھ کر انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ''وہ ہماری بارات کے استقبال کا بورا بندوبست کر چکے ہیں۔

٥٠ حياجت بيل كه جم ان كے بياس آئيس اور وہ استادكي شادي ا کیٹیا سکرٹ سروس کی ڈیٹ چیف سے اور استاد کے شاگرد کی نادی گرین ایجننی کی لیڈی ایجنٹ مس کیتھ سے فوری کراسکیں''۔ ران نے این مخصوص کہے میں کہا۔

"كيا بكواس ب- في في بتاؤ-كيا سا بتم ني "..... جوليان منہ بنا کر کہا۔

''وہی جو میں نے بتایا ہے۔ ان کی ولین تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکیشیا سکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف کے ہمراہ اپنی اپنی "كون سابيان"..... جوليا نے اسے تيز نظروں سے گورت

" يبي كه حيث منكني اور بث بياه- اب اس مهنگائي كے دور ميں

کون تیل مهندی اور مایون جیسی تھسی پٹی رسموں میں وقت ضائع کرتا

پھرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دو گھنٹوں میں سارے کام نیٹ

جانے جاہئیں پہلے منگنی پھر بیاہ اور پھر سیدھا سادا دعوت ولیمہ کیول تنور ''.....عمران نے کہا تو تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے

''مجھے نہیں بیت' .....تنویر نے غرا کر کہا۔

"تم مجهی وهنگ کی کوئی بات نہیں کر سکتے ہو کیا"..... جولیا

'' کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتا''.....عمران نے فورأ کہا۔

"تو پھر کرو" ..... جولیا نے اس انداز میں کہا۔ "کر تو رہا ہوں اور کیسے کروں۔ شادی کرنے سے بہتر بھلا

ڈھنگ کی اور کون می بات ہو سکتی ہے''.....عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔

" کھیک ہے۔ اگرتم بھند ہو تو پھر ہم آج ہی شادی کرتے ہیں۔ بولو کیسے کرو کے شادی ارتئ میرج یا پھر کورٹ میرج''۔ جولیا نے اچانک اپنا رویہ بدلتے ہوئے کہا اور اس کا بدلہ ہوا لہمان کر نه صرف عمران بلکه سیرٹ سروس کے ممبران بھی چونک پڑے جبکہ 'د نہیں پتہ چلا تو اب پتہ چل جائے گا۔ اگلے ایک دو گھنوں میں مادام کیتھ خود ہی ریڈ کرسٹل رنگ کا ٹریکرسٹم آن کر دے گ تاکہ ہم اس کے جھانے میں آ کر اندھوں کی طرح اس جگہ اگا جائیں جہاں وہ موجود ہیں اور پھر وہ آسانی سے ہمیں شکار کر کے

ہضم کر سکیں''.....عمران نے جواب دیا۔ "أنهول نے ہمارے استقبال كا كيسا انظام كيا ہے".....مندر نے یو چھا۔

'' پیرسب وہاں چل کر دیکھ لینا'' .....عمران نے کہا۔ ''کیا وہ ہمارے لئے کوئی سائنسی جال پھیلا رہے ہیں''۔ ٹائیگر نے یوچھا۔

'' ظاہر ہے ان کے ساتھ کلارک جیسا مہا شیطان موجود ہے جو سائنس کی ونیا پر انتهائی حد تک دسترس رکھتا ہے اس لئے وہ سائنی جال پھیلا کرہمیں ہے بس کرنے کی کوشش کرے گا تا کہ وہ میرے ما تنز سے ڈاکٹر مبشر ملک کی کوڈ کی حاصل کر سکے اور بیہ جان سکے. کہ باقی سائنس دان کہاں ہیں اور وہ لیبارٹری کہاں موجود ہے

جہاں ڈبل ون پر کام ہورہا ہے''.....عمران نے جواب دیا۔ " پھر اب تم نے کیا سوچا ہے ' ..... جولیا نے اس کی جانب فور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ " بجھے کچھ سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تو اپنے پہلے والے

بیان پر قائم ہول' .....عمران نے کہا۔

بھی کوئی کی نہیں ہے' ..... جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ چھیرنے لگا۔

''اگر تنویر کو راضی کر لو کہ بیہ تمہارا سربراہ بن کر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دینے کے لئے تیار ہے تو پھر میں بھی تمہارے

ساتھ آج اور ابھی کورٹ جانے کے لئے تیار ہوں''.....عمران نے

کہا تو وہ سب تنویر کی جانب دیکھنے لگے جس کا چبرہ عمران کی بات من کر ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔

ں رہندں کی رس رزر اور پی سات '' کیوں۔ اس پر تنویر کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اسے میں خود ہی منا لوں گی تم آؤ اب''..... جولیا نے کہا اور تنویر کا رنگ اور زرد

پر یا۔ ''تو پھر بسم اللہ کرد اور تنویر سے کہو کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے''.....عمران نے تنویر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کرمسکراتے

یں رہے رہے ہیں۔ ہمران کے ریابات کا رہے رہے رہے اس ہوئے کہا اور تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ''میں تمہیں شوٹ کر دوں گا''.....تنویر غرایا۔

"لو-تم تو کہہ رہی ہو کہ تم اسے منا لوگی مگر بیر تو مجھے شوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، .....عمران نے کہا تو جولیا تنویر کی جانب تیز نظروں سے گھورنے لگی۔

سر رس میں رہ کر بات کرو تنویر'' ...... جولیا نے غرا کر کہا اور تنویر جولیا کی جانب آئکھیں میاڑ میاڑ کر دیکھنے لگا۔

''اب چلنا ہے تو چلو ورنہ کورٹ کا ٹائم نکل جائے گا''..... جولیا

'' کک۔ کک۔ کیا تم سے کہہ رہی ہو' .....عمران نے بکلا کر کہا۔

''ہاں۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے تم میرے لئے ہر وقت اسنے سیرئیس بننے کی کوشش کرتے رہتے تو میں بھی آج سیرئیس ہو جاتی ہوں۔ آؤ۔ ہمارے سب ساتھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ابھی کورٹ کا ٹائم بھی ہے۔ ایک دو گھنٹوں میں

ہارا نکاح ہو جائے گا پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی کوفت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی'…… جولیا نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔

''وہ تو ٹھیک ہے لل۔ لل۔ لیکن اگر اماں بی کو پیۃ چل گیا کہ میں نے کورٹ میرج کیا ہے تو وہ تو میرا کورٹ مارشل ہی کر دیں گی اور پھر اماں بی ہوں گی ان کی جوتیاں یا پھر ڈیڈی کے ٹف شوز جن سے میرے سر کے بال ہی نہیں جھڑیں گے بلکہ کھوپڑی بھی بلیلی ہو جائے گی۔ کیا پھر تہہیں گنج سر والا شوہر قبول ہوگا''۔عمران نے جولیا کی طرف جوکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔

''شوہر گنجا ہو یا سفید بالوں والا۔شوہرشوہر ہوتا ہے۔ اب چلو۔ جب تک کیتھ ٹریکر آن کر کے اپنی لوکشن ہمیں بتانے کی کوشش کرے گی ہم کورٹ میرج کرآئیں گے۔ ہمارے ساتھ گواہوں کی

نے کہا تو عمران آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا۔ جولیا کے

چرے یر شرارت کے قاثرات دیکھ کر باقی سب مسکرائے جا رہے

نتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا ریا۔ اس کم ع ٹائلگر چونک ریا۔ '' کیتھ نے ٹر میر سٹم آن کر دیا ہے''..... ٹائیگر نے کہا تو وہ ب چونک کراس کی جانب و کھنے لگے۔ کمپیوٹرسکرین برشہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا جہاں ایک سرخ رنگ کا سیاٹ سیارک کرنا شروع ہو گیا تفاجو پہلے سکرین پر مہیں تھا۔ ''کون سا علاقہ سرچ ہورہا ہے''..... جولیا نے یو چھا۔ '' یہ نیوا یمن ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ پورا پیۃ ہے سیکٹر کی، کوشی نمبر سات''..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ ''ہونہد۔ تو بیاس جگہ ہمیں شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مارے شکار کی پوری تیاری کر لی ہے اس کئے کیتھ نے ریرسٹم آن کرلیا ہے' ..... جولیانے غراتے ہوئے کہا۔ ای کھے

عمران اس کمرے سے باہر آ گیا جس میں وہ گیا تھا۔ اس کے جسم ر جینز کی جیک تھی اور اس کی جیبیں چھولی ہوئی وکھائی دے رہی

"میں نے ہارڈ بلاکس پہن لیا ہے۔تم سب بھی کمروں میں جاؤ اور ایک ایک کر کے ہارڈ بلاکس پہن لو۔ تم سب کے گئے میں نے كرے ميں سامان بھى نكال ليا ہے۔ وہ سب اپنے كباسوں ميں چھا او۔ ہم کلارک اور اس کے ساتھیوں کے پاس ضرور جائیں گے اور ان کے بچھائے ہوئے جال کو تار تار کر کے انہیں ختم بھی کر

تھے۔ جولیا نے عمران کو پہلی بار آڑے ہاتھوں لیا تھا اور عمران اب اس ہے کئی کتراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ "مس جولیا ٹھیک کہدرہی ہیں عمران صاحب۔ واقعی اب یدروز روز کی باتیں ختم ہو جانی جائمیں۔ جب دولہا دلہن راضی ہے تو ہم سب کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ آپ چلیں ہم سب آپ کے اور مس جولیا کے گواہ بن جائیں گئ'.....صفدر نے براے سنجیدہ کہجے میں کہا تو عمران بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ "مممم - مجھے وہ آ رہا ہے۔ تم انظار کرو میں ابھی آیا"۔عمران نے انہیں چھوٹی انگل دکھا کر واش روم جانے کا کہا اور پھر بو کھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے اندرونی کمرے کی جانب بھا گنا چلا گیا اسے بھا گتا دیکھ کر وہ سب بے اختیار بننے لگے۔

مجبور ہوئے ہیں۔ ویل ڈن'....صدیقی نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے مہیں ہے۔ تنویر کی وجہ سے بات نہ بردھ جائے اس لئے عمران صاحب جان بوجھ كريبال سے بھاگ كئے ہيں' .....كيٹن كليل نے مسكراتے ہوئے "جو بھی ہے۔ آج وہ بھاگ تو گئے ہیں نا"..... چوہان نے

''ویل ڈن مس جولیا۔ آج کیبل بار عمران صاحب بھاگنے پر

ان کا پروگرام جامع تھا۔ انہوں نے عمران اور یا کیشیا سیرٹ

سروس کو ہلاک کرنے کے لئے واقعی کوتھی میں ہر طرف موت کا

جال پھیلا دیا تھا جس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بیخ کے

عانس بہت محدود تھے کیکن عمران اینے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مکمل

تیاری کر کے جا رہا تھا تاکہ وہ کلارک اور اس کے ساتھیوں کے

کو شکی میں پھیلائے ہوئے موت کے جال کے بخٹیے ادھیر سکے اور

تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایمن ٹاؤن کے علاقے

عمران نے انہیں بتایا تھا کہ کلارک اور اس کے ساتھیوں کو

صرف ٹائیگر زندہ سلامت جائے۔ باقی وہ سب کو ہلاک کرنا جاہتا

ہے۔ چونکہ کی بھی انسان کا دماغ ہلاک ہونے کے بعد کی گھنٹوں

تک کام کرتا رہتا تھا اس لئے وہ عمران کو بھی زندہ نہیں جھوڑنا

چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی عمران ہلاک ہو فورا اس کا

مائنڈ اسلین کر لیا جائے اور اس کے مائنڈ میں جو بھی معلومات ہوں

وہ سب کی سب ہیک کر لی جائیں۔

اسلح کے ساتھ جدید سائنس اسلحہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے این

اینے جھے کا اسلحہ لیا اور باہر آ گئے۔عمران نے باہر آتے ہی انیں

کھانے کے لئے ایک ایک گولی دے دی تاکہ وہ ہرفتم کی زہر لی

گیس سے محفوظ رہ سکیں اور پھر اس نے انہیں آ تھوں پر لگانے

کے لئے سیاہ رنگ کے لینز بھی دیئے تاکہ کلارک اگر ووبارہ ان پر

ڈیوکران فلیش کا استعال کرے تو وہ ان لینزکی وجہ سے اس کے اڑ

دیں گے اور ان کی قید سے ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی سیجے سلامت نکال

لائيں گئن....عمران نے كہا تو ان سب نے اثبات ميں سر ملايا

اور وہ ایک ایک کر کے کمرے میں گئے اور انہوں نے اینے لباسوں

کے ینچے جھلی جیسی کھال پہن لی جس کی وجہ سے ان پر نہ تو کی گولا

كمرك مين ان كے لئے اسلحه بھي ركھا ہوا تھا جس ميں عام

كا اثر ہوسكتا تھا اور نہ ہى انہيں كوئى عام بم نقصان پہنچا سكتا تھا۔

جولیا نے عمران کو بتا دیا تھا کہ کیتھ نے ٹریکر سسٹم آن کر لیا

سے محفوظ رہ سکیں۔

ہے جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے۔عمران نے جوزف

ال جال سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

اور جوانا کو وہیں چھوڑا اور ٹائیگر سمیت اینے تمام ساتھیوں کو لے کر

سکٹر بی، کوشی نمبرسات کے لئے روانہ ہو گیا۔

وہ راستے میں اینے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ کلارک اور ای

کے ساتھیوں نے کوٹھی میں ان کے لئے کیا جال بجھایا ہے اور وہ

میں تھے۔ انہیں سکٹر کی اور کوشی نمبر سات تلاش کرنے میں کوئی

مسلد نہیں ہوا تھا۔ یہ چونکہ نو آباد علاقہ تھا اس لئے وہاں ہر طرف

انہیں شکست دے سکے۔

خاموشی اور ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔

د بواروں سے گھری ہوئی تھی۔ د بواروں بر خار دار تار لگے ہوئے

کوشی انتهائی وسیع و عریض تھی اور جاروں طرف سے او کی

تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کوشی کا چاروں اطراف سے جائزہ لیا اور پھرعمران کوتھی کے اندر بلیو لائٹ کیم چشمے کی مدد سے جھا تکنے لگا۔ یہ کوٹھی بھی بظاہر پہلی کوٹھی کی طرح سے خالی معلوم ہو رہی تھی لیکن عمران جانتا تھا کہ کوتھی خالی نہیں ہے۔ اسرائیلی ایجٹ ڈاکٹر مبشر ملک کے ہمراہ اسی کوتھی میں موجود ہیں۔

'' یہاں تو کوشمی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک گیٹ کے''..... جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا وہ سب گیٹ کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔

''انہوں نے کو تھی کے گیٹ اور دیواروں پر موجود تارول میں برقی رو چھوڑ رکھی ہے جو اگر ہم سے چھو بھی کئی تو ہم فوراً جل کر ہلاک ہو جائیں گئے'....عمران نے کہا۔

" بم نے بارڈ بلاکس پہن رکھے ہیں۔ کیا بارڈ بلاکس کی موجودگی میں بھی ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے' .....صفدر نے پوچھا۔ ' ' نہیں۔ ہارڈ بلاکس غیر موصل ہے اور غیر موصل سے کرنٹ

یاس نہیں ہوتا''....عمران نے جواب دیا۔ "تو پھر میں گیٹ کو میزائل سے اُڑا دیتا ہول'.....تنویر نے

" گیٹ کی بجائے میہ دیوار اُڑاؤ۔ گیٹ کے پاس انہوں نے کیپول بم بھیر رکھ ہیں تاکہ ہم جیسے ہی اندر جانیں ہارے پیر ان کیپواز پر برسی اور زور دار دھاکول سے جمارے ہوش اُڑ جاکیں

اور ہم نے ہوش ہو جاکیں' .....عمران نے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلایا اور اس نے جیب سے منی میزائل کن نکال کر سامنے موجود دیوار کا نشانہ لے کر میزائل فائر کر دیا۔ میزائل شعلے اگتا ہوا د بوار سے مکراہا اور زور دار دھاکے کے ساتھ باؤنڈری وال ہوا میں

بھرتی چکی گئی۔ دھاکے سے ارد گرد کا علاقہ بری طرح سے گونج اٹھا تھا۔ جیسے ہی وھاکے سے دبوار اُڑی وہ سب تیزی سے خلاء کی طرف بڑھے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب وہ ایک لان میں تھے جو کافی بڑا تھا۔ لان کے کناروں یر کیاریاں سے اگی ہوئی تھیں اور وہاں مختلف بودوں کے ساتھ چند چھوٹے موٹے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔

عمران اور اس کے ساتھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تھے اور عقانی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کو کھی میں سناٹا جھایا ہوا تھا۔ بورج میں بھی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی

"يہاں تو ہر طرف ساٹا چھایا ہوا ہے۔ کیا تہہیں یقین ہے کہ یہ وہی کوتھی ہے جہال کلارک اور اس کے ساتھی موجود ہیں'۔ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

" إلى - كيتھ كے ياس ٹائيگركى ريد كرسل ونگ ہے جس ك ٹر کیر کا کاشن اس کو تھی ہے مل رہا تھا۔ کیوں ٹائیگر'،....عمران نے ا ثبات میں سر ہلا کر کہا۔

"لی باس۔ کارے نظتے ہوئے میں نے کمپیوٹر چیک کیا تھا۔

طور پر انہوں نے سانس روک لئے تھے تا کہ گیس کا ان پر معمولی سا بھی اثرینہ ہو سکے۔

"آ کے بروو ' .....عمران نے کہا تو دہ دھویں سے نکل کر آگ روھے۔ ای کمح اجانک رہائش عمارت کے مختلف حصول سے

چھوٹے چھوٹے سے خانے کھلے اور ان خانوں سے جمکدار کہیسول

نکل نکل کر ان کے ارد گرد آ کر گرنے گئے۔ جیسے ہی کوئی کیپسول

ان کے قریب گرتا احا تک تیز روشی جہکتی اور اس روشی میں ایک

لمح کے لئے ان کی آئکھیں خیرہ می ہو کررہ جاتیں۔

" یہ ڈیوکران فلیش ہے۔ تہرمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ال فلیش سے بیخے کے لئے میں نے تمہیں پہلے سے ہی لینز لگوا

ر کھے ہیں''....عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ سامنے سے مسلسل شیشے کے کیپول فکل فکل کر ان کے ارد گرد بھٹ رہے تھے اور ہر طرف

ایک لمح کے لئے یوں روشنی بھر جاتی تھی جیسے وہاں سینکڑوں کیمروں کے فلیش چمک رہے ہوں اور ان کی تصویریں بنائی جا ربی ہوں۔ ان سب نے آئھوں یر مخصوص کینز لگا رکھے تھے اس

لئے انہیں اس فلش کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا گئیں۔ وہ ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک دائیں دیوار سے ایک بڑا خانہ کھلا اور اس میں سے ایک میزائل لانچر فکل آیا۔ اس سے پہلے کہ میزائل لانچر

ے کوئی میزائل فائر ہوتا تنویر نے فوراً ہاتھ میں پیڑا ہوامنی میزائل

کاش اب بھی ای رہائش گاہ سے مل رہا ہے۔ وہ سب نیبیں موجود بين ' ..... ٹائيگر نے اثبات میں سر بلا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تو پھر یہاں اس قدر خاموشی کیوں ہے''.....تنویر نے پوچھا۔

"يہال انہوں نے ہارے لئے موت کا جو جال پھيلايا ہوا ہے وہ اس میں مارے تصنینے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی ہم ان کے

پھیلائے ہوئے جال میں پھنسیں گے وہ اپنے بلوں سے خود ہی نکل كر باہر آجائيں كے'.....عمران نے جواب ديا اور پھر وہ آگے

بڑھ گیا۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی مشین پسطر کئے آگے بڑھے۔ ابھی عمران نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے

كداچانك اس كے بيرول كے ينج ايك بلكا سا دھاكا ہوا اور اسے اینے پیروں کے نیچے سے دھواں سا نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سائھی بھی چونکہ آ گے بڑھ آئے تھے اس کئے انہیں بھی اپنے پیروں

کے ینچے دھک سی محمول ہوئی تھی اور ان کے پیروں کے ینچے سے بھی دھواں نکلنے لگا تھا۔ دھواں آن واحد میں نیمیل گیا تھا اور وہ

ایک کمھے کے لئے جیسے اس دھویں میں حصیب سے گئے۔ یہ زہر یلا دھواں تھا۔ لان میں چھوٹے چھوٹے کمپیولز بگھرے ہوئے تھے جو

روشیٰ کی وجہ سے انہیں وکھائی نہیں دے رہے تھے اور ان کے پروں تلے ٹوٹ گئے تھے۔ گو کہ انہوں نے ہرفتم کے زہریلے دھویں سے بیجنے کے لئے اپنٹی گولیاں کھا رکھی تھیں لیکن احتیاط کے

لانچر كارخ اس ديواركى طرف كيا اور لانچركا بثن يريس كر ديا۔ اس

میزائل لائجر کے بھی پر نجے اُڑتے چلے گئے۔ دوسرے میزائل لا نجر کو تباہ ہوتے دیکھ کر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں

بکھر کر سامنے کی طرف بھا گتے چلے گئے۔ تنویر اور ٹائیگر دیواروں کا نثانہ کے کر میزائل فائر کر رہے تھے جس کی وجہ سے رہائتی جھے کی دیواروں کے برنچے اُڑتے جا رہے تھے اور میزائل لائج خاموش ہوتے جارہے تھے۔ کچھ ہی دریس انہوں نے داداروں میں کھی ہوئی تمام لا نچر میزائل گنوں کو خاموش کر دیا۔

ہر طرف دھواں اور بارود کی ہو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لان سے گزر کروہ برآ مدے میں آئے تو احیا نک چنگ چنگ کی آ وازوں کے ساتھ ان پر نیلے رنگ کی روشنی کی دھاریں سی آ بڑیں۔ نیلی روشنی کی دھاریں دیکھ کر عمران نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک جھوٹی سی شیشے کی گیند نکالی اور اسے بوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ گیند دھاکے سے بھٹی اور ہر طرف دھواں سا مجھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو حیوت کے وہ سوراخ بند ہو گئے تھے جہال سے ان پر نیلی روشیٰ کی دھاریں نکل

کر پڑ رہی تھیں۔ "كارسل ريز تھى جس سے وہ مارے جسموں كا تمام نظام مفلوج کر دینا حاہتے تھے۔ میں نے ریز فائر کرنے والی کینرز کو وائٹ سموک سے جام کر دیا ہے'.....عمران نے کہا۔ وہ سب برآ مدے کے اس حصے میں تھے جہاں حاروں طرف ستون تھے اور

کے میزائل لا فیر سے منی میزائل نکلا اور دیوار سے نکلے ہوئے براے میزائل لا نچر کی نال میں گھتا چلا گیا۔ دوسرے کمجے زور دار دھاکے سے نہ صرف میزائل لا نی کے پر فیجے ال گئے بلکہ دیوار کا بوا حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہوتا جلا گیا۔

تنویر نے دائیں طرف دیوار کے لائیر کو نشانہ بنایا تھا۔ بائیں طرف موجود دیوار سے بھی ایہا ہی لانچر نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس لا نچر کونشانہ بناتا اس لانچر سے ایک میزائل نکلا اور شاکیں کی تیز آوازیں نکالتا ہوا عین ان کے سامنے زمین سے آ مکرایا۔ ایک زور دار دھما کہ ہوا اور وہ سب دھاکے کی شدت سے اچھل کر

اس میزائل سے بھی انہیں ہارڈ بلاکس نے بیا لیا تھا لیکن دھاکے کی رزشنس کی شدت نے انہیں اچھال بچینکا تھا۔ ابھی وہ اٹھ بی رہے تھے کہ ای کمح لانچر سے ایک اور میزائل فائر ہوا تو وہ اٹھتے اٹھتے فوراً زمین سے چیک گئے۔ میزائل ان کے جسمول سے ایک فٹ کی بلندی سے شعلے اگلتا ہوا نکلتا چلا گیا اور سامنے موجود د بوار سے نگرایا۔ زور دار دھاکے سے دیوار کے نکڑے اُڑتے نظر

لیکھیے جا کر ہے۔

اس سے پہلے کہ لانچر سے تیسرا میزائل فائر ہوتا۔ ٹائیگر نے بھی بجلی کی می تیزی سے جیب سے منی میزائل لانچر نکالا اور دیوار سے نکلے ہوئے میزائل لانچر کو نشانہ بنا دیا۔ زور دار دھاکے سے اس

سامنے رہائش گاہ میں داخل ہونے کے دو بوے بوے وروازے

کوبھی وہیں رکنے کا کہا تو وہ سب بھی رک گئے۔ عمران کی نظریں راہداری کے سرے پر موجود ایک باریک تار پر جمی ہوئی تھیں جو راہداری کی ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار تک جا رہا تھا۔ تار پہلدار تھا اس لئے آسانی سے دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن عمران کی عقابی نظروں نے اس تار کو دکھ لیا تھا۔
وہ چند کھے تار کو دیکھ ارہا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں وہ چیں

رکنے کا اشارہ کیا اور سائیڈ کی دیوار سے لگ کر آ گے رینگنے لگا۔ راہداری کے سریر جاکر اس نے تار کے ساتھ ساتھ راہداری کے دوسری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ آ گئی۔ تار ایک چوٹی سی مثنین کے ساتھ منسلک تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کلارک کو یتن تھا کہ وہ سب لیزر کٹر سے بچنے کے لئے زمین پر رینگ کر اندھا دھند آ کے برھیں کے اور اس تار سے چھو جائیں گے جیسے ہی وہ تار سے چھویں گے۔ تار کے ساتھ منسلک مشین آن ہو جائے گی اور فرش پر تیز برقی رو دوڑ جائے گی جس کی وجہ سے وہ انچل انچھل کر اوپر موجود لیزر کٹر سے مگرا کیں گے اور ان کے جسمول کے مکڑے ہو جاکیں گے۔عمران نے تارسے بچاتے ہوئے ہاتھ مشین کی طرف بردھایا اور پھر اس نے مشین یر لگے مختلف بٹن بریس كرنے شروع كر ويے مشين ير جاربٹن تھے جوآن تھے عمران نے باری باری انہیں آف کیا تومشین آف ہوگئ۔

مثین کے آف ہوتے ہی عمران نے تار پکڑ کر ایک جھکے سے

وکھائی دے رہے تھے۔ تنویر اور ٹائیگر نے میزائل مار کر ان دونوں دروازوں کو اُڑا دیا۔ دوسری طرف راہداریاں تھیں جو آ کے جا کرمل ، جاتی تھیں۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور تیزی سے سامنے کی طرف بھا گئے لگے۔ ابھی انہوں نے آدھی رابداری کراس کی ہوگی کہ اجانک راہدار ہوں کے دائیں بائیں سے لیزر لائٹس کی کیبروں کا جال سا نکل کر ان کے ارد گرد بھیلتا چلا گیا۔ لیزر لائٹس کی کیبریں راہداری کے دونوں اطراف سے نکل رہی تھیں اور راہداری کا کوئی حصہ الیانہیں تھا جہاں سے لکیریں نہ نکل رہی ہوں۔ ان کیروں کو دیکھتے ہی عمران نے انہیں فرش پر گرنے کا کہہ دیا تھا۔ لیزر لائش کا جال ان سے ایک فٹ کی بلندی پر تھا شاید اسرائیلی ایجنٹوں کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی راہداری میں داخل ہوں گے ان لیزر لائٹس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ لیزر لائٹس اصل میں لیزر کٹر تھے جن کی زد میں آتے ہی ان سب کے ٹکڑے ہو سکتے تھے اس لئے وہ فوراً زمین برگر گئے تھے۔ نیجے اتنا خلا موجود تھا کہ وہ کرانگ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے تھے۔عمران ان سے آگے تھا وہ پیٹ کے بل آگے رینگنے لگا تو اس کے ساتھی بھی اس کے بیچیے رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ عمران رینگتا ہوا راہدری کے آخری سرے یر پہنچا ہی تھا کہ وہ

اجا تک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب

توڑ کر مشین سے الگ کر دیا اور پھر وہ رینگ کر دوسری طرف آ گیا۔ سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں آ تے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہال میں آنے کا کہا تو وہ سب

بھی لیزر کٹر لکیروں کے نیچے سے رینگتے ہوئے اس طرف آ گئے اور اطمینان بھرے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔

ہال خالی تھا۔ سامنے بھی چند کمروں کے دروازے تھے جو بند تھے اس کے ساتھ ساتھ ِراہداری کے دونوں سروں پرِ سٹرھیاں ی

گھومتی ہوئی اوپر جا رہی تھیں۔عمران اور اس کے ساتھی اوپر جانے کی بجائے سامنے کی طرف بڑھے تو اچا نک حصت سے ان پر ایک بار پھر سرخ روشنی کی دھاریں ہی آ بڑیں۔عمران نے اس روشنی سے

بیخ کے لئے جیب سے ویبا ہی گیند نکالنا چاہا جیبا اس نے باہر برآ مدے میں نیلی روشی کی دھاروں سے بیخنے کے لئے نکالا تھا ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب سے گیند نکالتا اسے احیا نک اینے جسم م

کیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب سے گیند نکالٹا اسے اچانک اپنے جسم سے کیند نکالٹا اسے اچانک اپنے جسم سے کا کا سے جان سی نکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ عمران نے ہاتھ پاؤں ہالانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ما کا جسم مکمل طور پر مفلوج سا ہو کر رہ گیا۔ کا جسم مکمل طور پر مفلوج سا ہو کر رہ گیا۔

"برا۔ ہرا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے ینچ۔ آخر میں ان ب کو بے بس کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں'۔.... کلارک

ب رجب می رحص میں باب دوں یا دوں کے اور دار نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چرہ جوش سے تممار ہا تھا۔

سے تمتما رہا تھا۔

کلارک اور اس کے ساتھی رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے میں بیٹھ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھی رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے میں بیٹھ ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک برٹ سائز کی ایل می ڈی سکرین تھی جو ایک کمپیوٹر سے منسلک تھی۔ سکرین پر کوشمی کا منظر کھائی دے رہا تھا۔ یہ کوشمی کے اسی ہال کا منظر تھا جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جھت سے سرخ رنگ کی روشنی کی دھاریں می لئل کر پڑ رہی تھیں اور عمران اور اس کے ساتھی یوں ساکت کھڑے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر ابیں پھر کے بتوں میں بدل دیا ہو۔

کلارک اور اس کے ساتھی کافی در سے سکرین کے سامنے بیٹھے نمران اور اس کے ساتھیوں کو کوشی میں داخل ہوتے اور اینے

بچھائے ہوئے موت کے جال سے بچتے دیکھ رہے تھے۔عمران اور

انیں ساکت ہوتے دیکھ کر کلارک کا چبرہ فرطِ جوش سے تمتما اٹھا اور رہ نعرے لگاتا ہوا بے اختیار مسرت بھرے انداز میں اچھل کر کھڑا

ہا۔ ''تعجب انگیز۔ انتہائی تعجب انگیز۔ عمران اور اس کے ساتھی

بب بایرو بها بیب بایرد مران بر در تو کسی ریز کا پھھ اثر نہانے کس مٹی کے بینے ہوئے ہیں۔ ان پر نہ تو کسی ریز کا پھھ اثر

ہوتا ہے اور نہ ہی میزائلوں کا۔ بیرتو میزائلوں کی بوچھاڑوں میں

یں آگے برھے چلے آ رہے تھے جیسے ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئ ہوں اور اس بار تو ان پر نہ کی زہر ملی گیس کا کوئی اثر ہوا

ے اور نہ ڈیوکران فلیش کا''..... ہدین نے آ تکھیں بھاڑتے

البا-

" دعمران اور اس کے ساتھی ہم سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں۔ دو یہاں مکمل تیاری سے آئے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ کیتھ کے احیا نک

رید کرشل رنگ کے ٹر مکر آن کرنے کی وجہ سے انہیں شک ہو گیا اور انہیں یفین ہو گیا ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں یہاں آنے

اداورا میں میں ہوتی ہو گہ ہم سے جان بو بھر اس میاں آسے کا دعوت دی ہے اور میہاں ہم نے ان کے لئے ہر طرف موت کا بال میلا رکھا ہے اس لئے وہ میہاں پوری تیاری کر کے آئے

ہوں تا کہ وہ ہمارے پھیلائے ہوئے موت کے جال سے خود کو بچا عیں''..... ہیرس نے کہا۔

"ال ایا بی لگ رہا ہے۔ جس طرح بیسب ہمارے موت کے جال کو تار تار کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھے آ رہے

اس کے ساتھیوں پر نہ تو ڈیوکران فلیش کا کچھ اثر ہوا تھا اور نہ ہو انہیں میرائلوں نے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ انہیں موت کے منہ ہے بار بار بچنے دیکھ کر کلارک اور اس کے ساتھیوں کی آئلھیں جمرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی جس انداز میر موت کے جال سے فیج کرآ گے برھے چلے آ رہے تھے انہیں یور محسوں ہورہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوز محسوں ہو رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوز

جب عمران اور اس کے ساتھوں پر برآ مدے میں بلیو لائٹس کر وہار روشن پڑی اور عمران نے جیب سے ایک گیندسی نکال کر وہار دھوال پھیلا کر بلیو لائٹس کے نظام کو مجمد کر دیا تو کلارک نے غصے

ہوں جن پر نہ تو بم کا اثر ہو رہا تھا اور نہ کسی ریز کا۔ یہاں تک ک

اور پریشانی سے جبڑے بھینچ کئے تھے اور پھر یہ دیکھ دیکھ کر اس ک غصہ اور پریشانی بڑھتی گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی راہداری میر بھی کٹر ریزوں سے ن کر ریکتے ہوئے آگے بڑھے آ رہے تھے اور عمران نے اس مشین کو بھی ناکارہ کر دیا تھا جس سے راہدارک

کے فرش پر تیز برقی رو دوڑائی جا سکتی تھی۔ جب عمران اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے تو کلارکہ

نے غصے سے ہونٹ کھینچنے ہوئے کمپیوٹر کے کی پیڈ کا ایک بٹن پرلیر کر کے ان پر ریڈ لائٹ کھینک دی۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں پر ریڈ لائٹ کی دھاریں پڑیں وہ وہیں ساکت ہو گئے اور تے مجھے تو شک ہورہا تھا کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے

اور بیہ ہر دروازہ اور ہر دیوار توڑتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے

جائے گا جہاں جی فور اسرائیلی سائنس دان کے فارمولے اور ڈبل ون مثین بر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس لیبارٹری سے جا کر نہ صرف ڈبل ون کا فارمولا اُڑا لائیں گے بلکہ اس لیبارٹری اور مشین کو بھی ناہ کر دیں گے۔ اس طرح یا کیشیا تھی بھی ڈبل ون فارمولے کا

فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔اس مشن کے ساتھ ساتھ عمران اور یا کیشیا سیکرٹ مروس کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا اور ہمارے اس مشن کو نہ صرف اسمرائیل بلکہ پوری دنیا میں

ب یناه سرابا جائے گا"..... کلارک نے کہا۔ "تو كيا آدھ گھنے كے اندر برسب بلاك ہو جائيں كے"۔ كيتھ نے كلارك كى بات س كر غص اور يريشانى سے مونث چباتے

ہونے یوچھا۔ "بال- اب ان كى بلاكت في جد جب تك ان يرريد

لائٹ پڑ رہی ہے میرانی جگہ سے معمولی سی بھی حرکت نہیں کرسکیں كى :.... كلارك نے فخر بير البح ميں كہا۔

"تو کیا ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا'.....کیتھ نے ای انداز میں کہا تو کلارک چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ "اوہ ہاں۔ مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں رہا ہے۔ ٹائیگر بھی ریڈ لائٹ کا شکار بنا ہوا ہے۔ اسے بچانے کے لئے میں عمران اور اس

کے باقی ساتھیوں پر سے ریڈ لائٹ نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں نے ریڈ لائث آف کی تو ان کی ساری توانائی فوراً بحال ہو جائے گی اور پھر

اور ہم ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکیں گے لیکن آخر کار کلارک کی ریٹر لائٹ نے کام کر دکھایا ہے اور ان سب کو مفلوج کرنے میں كامياب موكيائ "....كيتھ نے كہار

"بير ميرا آخري سائنسي حربه تها اور مجھے يقين تھا كه عمران اور اس کے ساتھی میرے بچھائے ہوئے موت کے ہر جال کو شاید توڑ دیں کیکن وہ ریڈ لائٹ سے کسی بھی طور پر نہیں چے سکیں گے۔ ریڈ

لائٹ نے ان کے جسموں کی ساری طاقتیں سلب کر کی ہیں۔ اب وہ کچھ بھی کر لیں اس جگہ ہے معمولی سی بھی جنبش نہیں کر سکیں گے۔ میں آ دھے گھٹے تک انہیں ای طرح سے ریٹر لائٹ کے حصارین

ر کھوں گا۔ آ دھے گھنٹے کے بعد ان کی رگوں میں خون کی گردش رک حائے گی اور ان کے دل بھی دھڑ کنا بند کر دیں گے۔ بیر سب ای حالت میں ہلاک ہو جائیں گے اور پھر میں ان میں سے عمران کو الگ کر کے اس کا مائنڈ اسکین کروں گا اور اس کے مائنڈ سے وہ کوڈ کی نکال لوں گا جس سے ڈاکٹر میشر ملک کا مائنڈ او بن کیا جا سکا

اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ عمران جی فور کے باقی سائنس وانول کے بارے میں بھی جانتا ہو گا۔عمران کے ذریعے ہی مجھے ان سائنس دانوں کے ٹھانوں اور اس لیبارٹری کا بھی پیتہ چل

كر چيختے ہوئے كہا ليكن اب بھلا كيتھ كہاں ركنے والى تھى۔ " روكو - پكروا سے يه باہر كى توسب كچھ ألث كر كے ركھ دے گی۔ روکو۔ روکو اسے' ..... کلارک نے بری طرح سے چیخ ہوئے

کہا تو ہڈمن اور ہیرس اٹھ کرتیزی سے کیتھ کے پیھیے لیکے لیکن کیتھ اتی در میں دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ ہڈس اور ہیرس بھی اس

کے پیچے باہر نکل گئے تو کلارک غراتا ہوا اٹھا اور وہ بھی باہر کی

جانب بھاگ اٹھا۔ مختلف راستوں سے بھاگتا وہ اس بال نما کرے میں آگیا

جہاں عمران اور اس کے ساتھی سرخ روشنی کی دھاروں میں ساکت کھڑے تھے۔ کیتھ، ہڈس اور ہیرس بھی ای بال میں پہنچ کے

تھے۔ کیتھ ٹائیگر کے سامنے کھڑی اسے حسرت بھری نظروں سے د مکھ رہی تھی۔ ہڈس اور ہیرس نے کیتھ کو اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا تا کہ کیتھ روشی کے اس ہالے میں نہ چلی جائے

جس میں ٹائیگر موجود تھا۔

"اسے بچاؤ کلارک۔ جیسے بھی ہواسے بچاؤ۔ ورنہ میں تہمیں تمھی معاف نہیں کروں گی''.....کیتھ نے کلارک کو آتے دیکھ کر ہذیانی اندازی میں چینتے ہوئے کہا۔

"نوكيتھ - بيں نے كہا ہے ناكه اب ايبانبين موسكا\_ ريثه لائث نے اس کے اعصاب منجد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے سی کا

بچنا اب ناممکن ہے۔ اب تک ان کے جسموں کی رکیس سکر گئی ہوں

ان یر دوبارہ ریڈ لائٹ کا استعال نہیں کیا جا سکے گا۔ سوری کیتھ۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا ہوں۔ اب تمہیں ٹائیگر کو بھولنا ہی یڑے گا''.....کلارک نے کہا تو کیتھ کا چرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ "بيرزيادتي ب كلارك من في مجھ سے وعده كيا تھا كه تم ٹائيگر کو پچھ نہیں ہونے دو گے۔ اگر وہ باہر گولیوں کا بھی شکار ہو جاتا تو تم نے اسے میرے لئے زندہ بچانے کا وعدہ کیا تھا اب تم این

بات سے کیے مرسکتے ہو۔ یہ غلط بے سراس غلط' ..... کیتھ نے غصیلے کہتے میں کہا۔

''موت و جنگ کی بازی میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ڈیئر۔ اب اس بات کو بھول جاؤ کہ کیا غلط ہے اور کیا سیح۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ اب میں پھے بھی نہیں کرسکتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی

ہلاکت یقینی ہو چکی ہے' .....کاارک نے کہا۔ 'دنہیں نہیں۔ میں ایبانہیں ہونے دوں گ۔ میں ٹائیگر کو پیند

كرتى ہوں۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گ۔تم باقی سب كو ہلاك کر دو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ٹائیگر۔ ٹائیگر زندہ رہے گا ميرے لئے۔ ہر حال ميں اور ہر صورت ميں سمجھے تم''.....كيتھ

نے عصیلے کہے میں کہا اور وہ کری سے اٹھ کر فوراً سامنے موجود دروازے کی جانب بھا گی۔

"ارے ارے رک جاؤ۔ کہاں جا رہی ہو کیتھ۔ میری بات سنو''.....کیتھ کو دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر کلارک نے بوکھلا

سے ریڈ لائٹ ہٹا بھی لوں تو بینہیں چ سکیں گے۔ ان کے دل کام

گئے۔ کیتھ ویوانوں کی طرح سرخ روشی میں ساکت کھڑے ٹائیگر کی جانب د مکیر رہی تھی۔

"بس ایک منف بعد ان کی رومیں ان کے جسموں سے نکل

جائیں گی اور بیر خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح کر جائیں گے۔

تم يہيں رہو۔ جيسے ہى بيركريں كے ميں ان ير سے ريد لائث خم كر دول گائم باقی سب کو جھوڑ کر عمران کو اٹھا کر تہہ خانے میں لے

آنا تاکہ میں اس کے مردہ ہوتے ہوئے دماغ کو اسکین کر

سکول'..... کلارک نے کلائی میں بندھی ہوئی ریسٹ واچ و کیستے ہوئے ہڑس اور ہیرس سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اثبات

میں سر بلا دیئے۔ کلارک انہیں وہیں چھوڑ کر جانے کے مر گیا۔

و دختہیں زحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلارک۔ میں یہیں سے اینے اویر اور این ساتھوں کے اویر برقی ہوئی ریڈ لائث ہٹا

دیتا ہوں''..... احیا تک ایک شوخ آواز ہال میں گوتی اور کلارک بری طرح سے انگل پڑا۔ وہ زخمی ناگ کی طرح پلٹا اور پھر یہ دیکھ

کر اس کی آئیس جرت ہے چھیلتی چلی کئیں کہ عمران ریڈ لائٹ کی دهار میں کھرا بول ہاتھ یاؤل ہلا رہا تھا جیسے وہ ورزش کر رہا ہوں۔

اس کا جمم ساکت نہیں تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر کیتھ، ہڈس اور ہیرس کی بھی آئکھیں تیمیل گئی تھیں۔

'' کک۔ کک۔ کیا مطلب۔تم ریڈ لائٹ میں حرکت کیسے کر

سكتے مور يد كيے مكن ہے ' ..... كلارك نے آ كھيں ساڑتے موتے

نہیں کریں گے' ..... کلارک نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے زم کہج میں کہا۔ "تت۔ تت۔ تو کیا بیر مر جائے گا۔ بیر میرا کبھی نہیں ہو سکے

گا''..... کیتھ نے حسرت زدہ نظروں سے ٹائیگر کی جانب دیکھتے

"إلى - اگريدريد لائك كي زويس نه آيا موتا تويد زنده ربتا کیکن اب یہ ناممکن ہے' ..... کلارک نے کہا تو کیتھ کی آ تکھیں نم

" يتم نے اچھانہيں كيا ہے كلارك تم نے ميرے ساتھ دھوكا

کیا ہے۔ میں شہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں میں''..... کیتھ نے ہنیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو کلارک نے بے اختیار جبڑے

بھینج کئے۔اسے کیتھ پرشدیدغصہ آ رہا تھا۔ "خود كوسنجالوكيته- جو مونا تها موكيا ہے۔ اب اسے بدلانهيں

جا سكتا ہے' ..... ہيرس نے كيتھ كوسمجھاتے ہوئے كہا۔ ووتم حیب رہو۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ چھوڑو۔ چھوڑو

بجھے' ..... کیتھ نے اس سے اور ہڈس سے زور دار جھٹکوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کلارک نے انہیں کیتھ کے ہاتھ چھوڑنے کا

اشارہ کیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیئے اور پیچھے ملتے چلے

اور اس کے ساتھی تو پہلے ہی ساکت کھڑے تھے۔ شاید انہیں گمان کھی نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جن کی زندگی اور موت کے درمیان محض ایک منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا وہ سب موت کے منہ سے اس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ ان کی حالت دکھ کر ایبا لگ رہا تھا جیسے ان پر ریڈ لائٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو اور وہ وقتی طور پر ریڈ لائٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو اور وہ وقتی طور پر ریڈ لائٹ کے حصاروں میں ساکت ہوئے ہوں۔
''ہاں تو مسٹر کلارک۔ اور ساؤ تم اور تہارے ہوی بچ کیسے ہیں'' سے عمران نے مسکرا کر کلارک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
''مم مم۔ میں میں'' سی کلارک کے منہ سے عجیب سی آوازیں نظنے لگیں۔

نکلنے لگیں۔ ''ارے۔ تم بکریوں کی طرح منمنا کیوں رہے ہو۔ میں تو خہیں اچھا بھلا انسان سمجھتا تھا''.....عمران نے کہا تو کلارک کو یکلخت ہوش آ گیا۔ دوسرے کمحے اس کا چہرہ غیظ وغضب سے بگڑتا

چلا گیا اس نے انجھل کر عمران پر حملہ کرنا چاہا لیکن پھر اپنے گرد سیرٹ سروس کے ممبران کو بھیلے دیکھ کروہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ''تو تم پر ریڈ لائٹ کا اثر نہیں ہوا تھا''.....کلارک نے غراتے ہوئے کہا۔

''ہوا تھا۔ وقی طور پر ریڈ لائٹ نے واقعی میرے اعصاب منجمد کر دیئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ میرا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا میں نے اپنی کلائی میں موجود ریسٹ واچ کو ہلکا سا جھٹکا دے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ریڈ لائٹ کے ہالے سے نکل کر باہر آگیا۔ جیسے ہی وہ ریڈ لائٹ کے ہالے سے باہر آیا اس نے دایاں ہاتھ زور سے جھاکا تو اچا نک جیست سے نکتی ہوئی سرخ روشن کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ روشن کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ موشی کی دھاریں ختم ہو گئیں میں بھی جیسے دھاریں ختم ہوئیں تو عمران کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی جیسے نئی جان می پڑگئی اور وہ نہ صرف پلکیں جھپکانا شروع ہو گئے بلکہ ان کے جسم بھی متحرک ہو گئے۔

ریڈ لائٹ ختم ہوتے اور ان سب کو حرکت کرتے دیکھ کر کلارک سمیت اس کے ساتھیوں کی آئٹھیں چھٹی جا رہی تھیں اور وہ اپنی جگہوں پر یوں ساکت ہو گئے تھے جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی بجائے اب وہ ریڈ لائٹ کے ہالوں میں آ گئے ہوں اور ریڈ لائٹ نے انہیں مفلوج کر دیا ہو۔

''یہ سب کیا تھا عمران۔ ہمیں تو واقعی بہی محسوں ہوا تھا جیسے ہمارے جسموں سے جان نکل گئ ہو اور اب ہم بھی حرکت نہیں کر سکیں گئے۔ ہمیں اپنے جسموں سے جان بھی نکلتی ہوئی محسوں ہو رہی تھی اور اپنے دل بھی ڈویتے محسوں ہو رہے تھے'' ..... جولیا نے حرت بھرے لیجے میں کہا۔

'' پہلے ان چاروں کو گھیر لو پھر بناتا ہوں۔ جلدی کرو کہیں یہ نکل نہ جائیں'' ..... عمران نے کہا تو اس کے ساتھی فورا حرکت میں آئے اور انہوں نے کلارک اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ کلارک

يهيلانے والاسسلم ڈاؤن ہو گيا اور ريد لائث ختم ہو گئی اور ريد دیا تھا۔ جس طرح تم نے یہاں ہاری موت کے جال پھیلا رکھے لائٹ کے ختم ہوتے ہی میرے ساتھیوں کے جسم بھی حرکت کے تھے اس طرح میں بھی ان جالوں کو تار تار کرنے کا سارا انظام کر قابل ہو گئے۔ اس طرح میں نے تہاری اس نئی اور خطرناک ایجاد کے آیا تھا۔ اس ریسٹ واچ میں، میں نے ایک پرولیکشن سطم سے نہ صرف خود کو بلکہ اینے ساتھیوں کو بھی بیا لیا۔ کیول کیسا ایڈ جسٹ کر رکھا ہے۔ جے مخصوص انداز میں جھٹک کر آن کیا ما رہا''....عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کلارک اسے کھا حانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ ''کیاتم جانتے تھے کہ ہم نے تم سب کے لئے یہاں موت کے جال پھیلا رکھے تھ' .....کلارک نے پوچھا۔ "الى مى نى تم سبكى باتين سن لى سى جبتم ايخ ساتھیوں کو ہمیں ہلاک کرنے کے لئے کوشی میں موت کے جال پھیلانے کی تفصیل بتا رہے تھے''....عمران نے اثبات میں سر ہلا "لكين كيسية تم جاري باتين كيت من سكتے تھے۔ يد كيسے ممكن ے' ..... کلارک نے چینے ہوئے انداز میں کہا۔

" ية تمهاري مادام كيته كى مهربانى عدمكن جواب مسركلارك، یہ میری ایک انگوشی اینے ساتھ لے آئی تھی جس میں ٹریکرسٹم کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فنکشز موجود ہیں۔ ان میں ایک ڈی وی آر سسٹم بھی موجود ہے جس کے بارے میں شاید مادام کیتھ کوعلم نہیں موسكا تفا۔ اس نے ٹر كرسٹم تو آف كر ديا تھاليكن اس نے ڈى وى آرستم آف نهين كيا تهاجس مين مسلسل ريكاردُ نگ موتى رہتى سکتا ہے۔ یہ سٹم آن ہو جائے تو پھر ریڈ لائٹ کیا اگرتم ہم پر آ گ برسانے والی ریزز بھی فائر کر دیتے تو اس کا بھی ہم پر کوئی الر نہ ہوتا۔ ایس ہی ریٹ واچر میرے تمام ساتھیوں کی کلائیوں میں موجود ہیں اور بیہ سب آپس میں لنکڈ ہیں۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور جھی اپنی ریسٹ واچ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیتا تو ایک ساتھ سب کی ریسٹ واچز کا پرومیکشن سسٹم آن ہو جاتا۔ اس پروٹیکشن سٹم کی وجہ ہے ہم پر ریڈ لائٹ کا اثر ضرور ہو رہا تھا لیکن اننا نہیں جتنائم حاہتے تھے۔ ہارے جسموں کے گرد ایک اور ریز سچیل گئی تھی جو ہمیں ریڈ لائٹ سے بچا رہی تھی۔ دوسری مرتبہ جب میں نے ریٹ واچ کو حرکت دی تو مجھ پر سے ریڈ لائٹ کا اثر ململ طور پرختم ہو گیا۔ میرے ساتھی بھی ایسا کرتے تو بی بھی حرکت کر سکتے تھے۔ میں ریسٹ واچ کی پروٹیکشن ریز کی وجہ سے تمہاری ریڈ لائٹ کے مالے سے باہر آگیا اور پھر میں نے اس ریٹ واچ کو اور جھنکے دیئے جس سے ریسٹ واچ کا ایک اور سسٹم آن ہو گیا جو تمام سائنسی حفاظتی نظام کو ایک کمیح میں شٹ ڈاؤن کر دیتا

تھا۔ جیسے ہی ریٹ واچ کا سسم آن ہوا تمہاری ریڈ لائٹ

مرد سے دور بیٹھا بھی من سکتا ہول' ..... ٹائیگر نے کہا تو کلارک،

تھی۔ اگر میں تمہیں اینٹی ڈیوکران انجکشن نہ لگاتی اور تمہارے ہاس کے لئے انجکشن اور سرنج نہ چھوڑ کر آتی تو نہ تم چھ سکتے تھے اور نہ تمہارا ہاں''.....کیتھ نے کہا۔

''وہ سب تم نے اپنے مفاد کے لئے کیا تھا۔ میں نے بھی باس کی طرح تم سب کی با تیں سن لی تھیں۔ تم باس اور میرے سارے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتی تھی اور تم نے کلارک سے ڈیلنگ کی تھی کہ جھے بہ ہوش کر کے تم میرا مائنڈ اسکین کراؤ گی اور جھے اپنا دوست بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی وفادار بنا لوگ۔ تہاری یہ سوچ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک تھی اس لئے میں تہاری یہ سوچ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک تھی اس لئے میں

اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا''..... ٹائیگر نے کہا۔ '' کک۔ کک۔ کیا کہا۔تم مجھے ہلاک کرو گے۔مم مم مگر''۔ کیتھ نے کہنا جاہا۔

نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم میرے سامنے آؤگی تو میں تہمیں

''سوری مس کیتھ۔ میں اپنے ملک اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہ تہ ہماری دوئی قبول کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے لئے اس وطن کو چھوڑ کر اسرائیل جا سکتا ہوں۔ اس لئے گڈ بائے''…… ٹائیگر نے کہا اور ساتھ ہی اس کے مشین پٹل نے شعلے اگلے اور کیتھ کے جم میں گم ہوتے چلے گئے۔ کیتھ کو زور دار جھٹکا لگا وہ لڑکھڑا کر چھٹی ہوئی چھچے ہٹی اور پھر ٹائیگر کی جانب آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی الٹ کرگرتی چلی گئی اور ساکت ہوگئے۔

کیتھ کی جانب کھا جانے والی نظروں سے د مکھنے لگا جس کی وجہ سے اس کی ساری بلاننگ عمران کے علم میں آ گئی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی اس قدر خطرناک انداز میں پھیلائے گئے موت کے حال کو توڑتے ہوئے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ "میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا جا ہی تھی نائیگر۔ میں تمہیں پیند کرتی ہوں۔ کلارک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بیرسب کو ہلاک کر وے گا لیکن بیتمہیں میرے لئے زندہ رکھے گا لیکن آخری وقت میں اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا اور حمہیں بھی ہلاک کرنے کے دریے ہو گیا تھا۔ تم زندہ فی گئے ہواس لئے میں خوش ہوں۔ بے حد خوش' '..... کیتھ نے کہا۔ ٹائیگر کو زندہ دیکھ کر واقعی اس کا چرہ فرطِ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ ''لیکن میں تم سے خوش نہیں ہول کیتھ اور نہ ہی میں منہیں پیند کرتا ہوں''.... ٹائیگر نے کہا۔ "اوه- مر كول"....كيته ني برى طرح چونكتے موئے كہا\_ ''تم اسرائیلی ایجنٹ ہو اور تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمیں ہلاک کرنے میں کوئی سرباقی نہیں چھوڑی تھی' ..... ٹائیگر

"لیکن میں نے تمہاری اور تمہارے باس کی جان بھی تو بچائی

نے منہ بنا کر کہا۔

دیا ہے باس ' ..... ٹائیگر نے مسکرا کر مرمٹی کو نے انداز میں لیتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیئے۔

"الی باتیں مت کرو۔ اگر تنویر نے سن لیا اور اسے معلوم ہو گیا

کہ میں بھی کی پر مرمنا ہوں تو یہ بھی مجھے تیج می مار کر مٹی میں ملا

دے گا''....عمران نے کن انکھوں سے جولیا اور تنویر کی جانب ر کھتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ کچھ دیر وہاں

باتیں کرتے رہے پھر انہوں نے رہائش گاہ کی طاشی کی تو انہیں رہائش گاہ کے ایک تہہ خانے میں ڈاکٹر مبشر ملک مل گئے۔ ڈاکٹر

مبشر ملک گہری نیند میں تھے۔عمران نے انہیں اس حالت میں دہاں سے لے جانے کا کہا اور پھر وہ اینے ساتھیوں کی مدد سے

کلارک اور اس کے ساتھیوں کے ان مشینی آلات کا جائزہ لینا شروع ہو گیا جس کی مدد سے کلارک اور اس کے ساتھیوں نے

انہیں ہلاک کرنے کے لئے رہائش گاہ میں موت کے ان گنت حال

عمران نے تمام آلات اور مشینیں اینے قبضے میں لے لیں اور انہیں ٹائیگر کے سپرد کر کے اینے ساتھ لے جانے کے لئے کہا تو ٹائیگر آلات سمیٹ کر اور مشینوں کے پرزے الگ الگ کرنا شروع ہو گیا تاکہ وہ سب سامان سمیٹ کر اپنی رہائش گاہ میں لے جا

خنم شر

"بیتم نے کیا کیا ہے احمق۔ تم نے کیتھ کو گولی مار دی ہے۔ میں تمہیں تبین چھوڑوں گا۔ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا''..... ہیری نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ہٹن اور کلارک بھی کیتھ کو ٹائیگر

کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر غصے سے یاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل ہونے کے برواہ نہ کرتے ہوئے ایک ساتھ ان پر چھانگیں لگائیں لیکن اسی کھے عمران کے سوا باقی سب کے مشین پسٹل گرجے اور کلارک،

ہڑت اور ہیرس کے ہوا میں اٹھے ہوئے جسم گولیوں سے چھلنی ہوتے ہلے گے۔ اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گئے۔ ''چلوچھٹی ہوئی۔تم سب نے تو ایک ساتھ ہی ان کا کام تمام

كرديا بين ....عمران نے ايك طويل سائس ليتے ہوئے كہا۔ "تو البین زندہ رکھ کر ہم نے کیا کرنا تھا۔ انہوں نے ہمیں ہلاک کرنے میں کون سی سرباقی رکھ چھوڑی تھی''..... جولیانے منہ

'' مجھے ان سب پر نہیں بے حیاری کیتھ کی ہلاکت پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے واقعی ٹائیگر کی جان بیائی تھی اور ٹائیگر کی جان بچی تھی تو وہ میری جان بیا سکا تھا۔ اے کسی کے دل کا کیجھ تو خیال کرنا چاہئے تھا وہ بے جاری اس پر مرمٹی تھی''.....عمران نے کیتھ کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' یہ مجھ پر مرمٹی تھی اسی لئے تو میں نے اسے مار کرمٹی میں ملا

كواينے ليجھے لگالياتھا۔ على عمران اور پاكيشياسيكر ٺ سروس كا ہنگامه خيزايُدو خچر ایکشن ایجنٹس 🚜 جنہوں نے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو بینڈ گرنیڈ مار کر ہلاک کردیااور پھر \_\_\_\_؟ كرنل و ريمن ميته ريد فلائى كاسر براه جوايين ٹارگٹس سرخ اور زہر بلى تھيوں ہے ہٹ کرتا تھا۔ وہ کھے 🚓 جب کرنل ڈریمن نے عمران اور ٹائیگرکو بے بس کر کے ان پرسرخ کھیاں چھوڑ دیں۔ نے ہلاک کردیا۔ کیوں ---؟ وہ لمحہ ﷺ جب تنویر بصفار اور کیپٹن شکیل کی ایکشن ایجنٹس کے ساتھ کھن گئی كرواليس آياتها اس كامشن كياتها ---؟ وہ کمچہ 🚓 جب کرفل ڈریمن عمران کے مدِمقابل آگیا اور پھران دونوں میں

اورائبیں ایک دوسرے سے دست بدست موت کی اڑائی اڑنی بروی۔ مارشل آرنس کی نا قابلِ شکست فائٹ شروع ہوگئ۔

بلیک بک میں کیا تھاجس کے لئے ریڈ فلائی اوراس کے ایکشن ایجنٹس برطرف موت کابازارگرم کرتے جارہے تھے۔

عمران ادر کرنل ڈریمن کے درمیان ہونے والی فائٹ کا انجام کیا ہوا۔

کیاصفدر، تنویراور کیبین شکیل واقعی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک یادگارناول جوآپ کے ذہنوں پر گہر نے نفوش چھوڑ جائے گا۔

0333-6106573 0336-3644440 0336-3644441 Ph 061-4018666

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

هیجرراشد 🚓 جو پاکیشاملٹری سیرٹ سروس کا یجنٹ تھا۔اسے سرخ تکھیوں

میجرراشد ﷺ جواینے جارساتھیوں کے ساتھ انتہائی اہم مشن سرانجام دے

میجرراشد 🚜 جواسرائیل سے ایک اور چیز بھی اینے ساتھ لایا تھا۔وہ کیا چیز تقى جس كى تلاش ميں اسرائيل كى ايك انتہائى خطرناك اور طاقتور تنظيم باكيشا پنج گئي هي۔

ريْدِ فلا ئَي 🚓 اسرائيل کي ايک خوفناک تنظيم جس کاسر براه بھي پاکيشيا ميں تھا۔ ٹیرم اور جیرم بیٹھ ریڈفلائی کے دوا یجنٹ جو آندھی اور طوفان سے بھی کہیں زیادہ تیزاورخوفناک <u>تھ</u>۔

ميرم اور جيرم يند جب حركت مين آئة توپا كيشيامين ايك طوفان سا كرا او گيا\_وه كيساطوفان تھا---؟

ٹیرم اور جیرم 💥 جوواقعی آفت کے پر کالاتھاور انہوں نے دائش منزل پر حمله کر کے ایکسٹو کے ساتھ وہاں موجود عمران کو بھی بے بس کردیا۔ کیول؟ ا يكشن اليجنش ويه جنهول في يكيشامين المجل مجاكر باكيشاسكر ثسرون وہ لمحہ - جب بلیک مون ایجنسی کے سربراہ کرنل شگرام نے عمران اوراس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹاسک ٹاپسیکشن کے میجرار جن کودے دیا۔ میجرارجن ۔ جس نے چندہی گھنٹوں میں عمران اوراس کے ساتھیوں کا پیتہ لگالیا اور پھروہ عمران اوراس کے ساتھیوں پرموت کا طوفان بن کرٹوٹ کرنل سنگرام ۔ جس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے انہیں ایک ہارڈ روم میں قید کر کے ان پر تابکاری لائٹ فائز کر دی۔ کیا عمران اوراس کے ساتھی تابکاری کے اثرات سے اذیت ناک موت كاشكار موكة تق ما \_\_\_ ؟ وہ کمچہ — جب کرنل منگرام ،عمران اوراس کے ساتھیوں کوخو داینے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ کیوں \_\_\_\_؟ وہ کمچہ — جب ریڈ لائٹ سے کا فرستان کو حقیقی خطرات لاحق ہوگئے اور عمران نے کا فرستان کو تینی طور پر تباہ ہونے سے بچالیا۔ کیوں \_\_\_؟ ASLED BE CONDED TO LEGISLATION 0333-6106573 0336-3644440 0336-3644441

ارسملان ببهلی بیشن <u>اوقاف بلڈنگ</u> ارسملان ببہلی بیشنر پاک گیٹ Ph 061-4018666 E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com

عمران سيريز مين ايك انتهائي بنظامة راءاور تهلكه خيزناول

في و و و الموسل و الموسل و الموسل المالية

ون ٹوتھری ۔۔ ایک ایسا پراجیک جو پاکیشیا اور شوگران نے مشتر کہ طور پرتیار كيا تقاروه پراجيك كيا تقا\_\_\_؟

ون ٹو تھری — پراجیک کی اور یجنل فائل پا کیشیا کے انتہائی فول پروف اور محفوظ سٹرا نگ روم میں رکھی گئی تھی ۔

بلیک مون الیجنسی ۔ جس کے دوا یجنٹ میجر ونو د اور اس کی ساتھی لیڈی ا یجنٹ کیپٹن مایا اس محفوظ سٹرانگ روم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ون ٹوتھری پراجیک کی فائل حاصل کر لی۔ مگر کیسے ---؟

عمران — جوجانتا تھا کہ کافرستان کی بلیک مون ایجنسی کے دو ذہین ایجٹ یا کیشیامیں ون ٹوتھری پراجیکٹ کی فائل حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں کیکن پھر بھی وہ اس فائل کوان کے ہاتھوں میں جانے سے نہیں بچاسکا ؟ جولیا - جس پراس کے فلیٹ میں خوفناک حملہ کیا گیااور جولیاموت کی انتہائی گهرانی میں پینچ گئی۔ کیاواقعی \_\_\_؟

كيا - جوزف،جوليا كوموت كےمندے ذكال كرلاسكا \_ يا ---عمران اوراس كے ساتھى جب موت كاطوفان بن كر كافرستان پہنچے

توبلك مون اليجنسي ان كےخلاف فوراً حركت مين آگئ اور پھر\_\_\_؟

## على عمران اور كرنل فريدي كا زير ولينڈ كے ايجنٹوں سے ایڈونچرس مکراؤ





🏤 \_ سنگ ہی اور تھریسیا ،عمران کواغوا کرنے لگے تو جولیاان کے سامنے

چٹان بن کر کھڑی ہوگئی۔جولیااورتھریسیا کے درمیان خونی لڑائی۔جس میں جولب کوشکست ہوئی اورسنگ ہی اورتھریسیا عمران اور جولیا کواغوا کر کے لے گئے ۔

🚓 ہے مران اور جولیاغا ئب تھے اور یا کیشیاسیکرٹ مروس کے ممبران ان کی تلاش میں سرگردال متھ نیکن ان کا کہیں نام ونشان نہیں مل رہاتھا۔

ﷺ ۔۔سلورٹی۔ایک ایساسائٹیفکٹی جہاں سے زیر ولینڈنے پوری دنیا کوکنٹرول کرنا تھا۔ گرکسے ۔۔۔؟

ﷺ ۔۔ عمران، جولیا اور کرنل فریدی کواغوا کر کے زیر ولینڈ پنجیا دیا گیا تھا؟ ﷺ ۔ کرنل فریدی کے تمام ساتھی بہلی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور زیرو

لینڈ کے ایجنٹ ان پر گولیوں کی بارش کرنا چاہتے تھے کہ ایک پر امرار شخصیت نے ان کی جان بچالی۔وہ پر اسرار شخصیت کون تھی ۔۔۔؟

یرا سرا شخصیت، جس نے سلورسٹی میں عمران اورکرٹل فریدی کی بھی مدد کی اور کرٹل فریدی نے اس شخصیت کوسلورا یجنٹ کا خطاب دے دیا۔سلورا بجنٹ کون تھا؟

ﷺ ۔ وہ بھیانک اور دل لرزادینے والامنظر جب یا کیشیاسکرٹ سروس کے چیف ایکسٹوکوآ دم خورجنگلی آگ پر بھوننے لگے \_\_\_\_؟ يراسرار دنيا پريكها كياايك انتهائي حبرت انگيزاورانتهائي انو كه طرزكا ناول جواین مثال آپ ہے۔ ماورائی دنیا کا ایک نیااور انتہائی ہٹگامہ خیزشا ہکار جواس سے پہلے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا۔

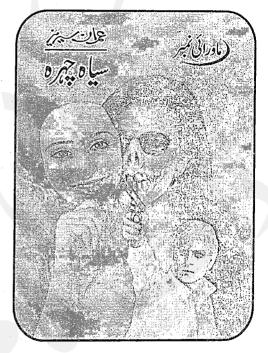

0333-6106573 0336-3644440 0336-3644441

E.Mail.Address arsalan.publications@gmail.com